

ز دبيول مخصيل كوجرخان ضلع راولپنڈى:0300-9120291

|     |   | • |   |     |   |
|-----|---|---|---|-----|---|
|     |   |   |   |     |   |
|     |   |   |   |     |   |
|     |   |   |   |     |   |
|     |   |   |   |     |   |
|     |   |   |   |     |   |
|     |   |   |   |     |   |
|     |   |   |   |     |   |
| -   |   |   |   |     |   |
|     |   |   |   |     |   |
|     |   |   |   |     |   |
|     |   |   |   |     |   |
|     |   |   |   |     |   |
|     |   |   |   |     |   |
|     |   |   |   |     |   |
|     |   |   |   |     |   |
|     |   |   |   |     |   |
|     |   |   |   |     |   |
|     |   |   |   |     |   |
|     |   |   |   |     |   |
|     |   |   |   |     |   |
|     |   |   |   |     |   |
|     |   |   |   |     |   |
|     |   |   |   |     |   |
|     |   |   |   |     |   |
|     |   |   |   |     |   |
|     |   |   |   |     |   |
|     |   |   |   |     |   |
|     |   |   |   |     |   |
|     | · |   |   |     |   |
|     |   |   |   |     |   |
|     |   |   |   |     |   |
|     |   |   |   |     |   |
|     |   |   |   |     |   |
|     |   |   |   |     |   |
|     |   |   |   |     |   |
|     |   |   |   |     |   |
|     |   |   |   |     |   |
|     |   |   |   |     |   |
|     |   |   |   |     |   |
|     |   |   |   |     |   |
|     |   |   |   |     |   |
|     |   |   |   |     |   |
|     |   |   |   |     |   |
|     |   |   |   |     |   |
|     |   |   |   |     |   |
|     |   | • |   |     |   |
|     |   |   |   |     |   |
|     |   | • |   |     |   |
|     |   |   |   |     |   |
|     |   |   |   | •   | • |
|     |   |   |   |     |   |
|     |   |   |   |     |   |
|     |   |   |   |     |   |
|     |   |   |   |     |   |
|     |   |   |   |     |   |
|     |   |   |   |     |   |
|     |   |   | • | •   |   |
|     |   |   |   |     |   |
|     |   |   |   |     |   |
|     |   |   |   |     |   |
|     |   |   |   |     |   |
|     |   |   |   |     |   |
|     |   | • |   |     |   |
| •   |   |   |   | • . |   |
| . • |   | • |   |     |   |
|     |   |   |   | •   |   |
|     |   |   |   |     |   |
|     |   |   |   |     |   |

كُنْت أَوْلَ النَّبِين خَلْقًا علامه محمداشرف سلوی کے باطل موقف (كمام الانبياء پيرائتي نبي نبيل مين) كاردِ بليغ 373 مفی می حسیر می شانق باشی جیئر مین ترکیا امت

ناشر: مکننبه مخدوم میبر - (در بارشریف ) سوئیں حافظاں در دیول تصیل کوجرخان شلع راد لینڈی:0300-9120291

# جمله حقوق تجق مصنف محفوظ ہیں

| ب تجليات علمي في رد تحقيقات سلوى (المعروف ببيرائتي نبي)                               | نام كتار |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                                                                                       | تصنيف    |
| ت 2010ء                                                                               | اشاعت    |
| 1100                                                                                  | تعداد    |
| /250رو_يے                                                                             | قيمت.    |
| مکتبه مخدومیه (در بارشریف) سوئیں حافظال مخصیل گوجرخان                                 | مطبع     |
| ضلع راولینڈی                                                                          |          |
| ***                                                                                   |          |
| المنے کے سے کھا                                                                       |          |
| م.<br>جامعه مخدومیه ( در بارشریف سوئیس حافظاں ) نز دبیول مخصیل گوجرخان شلع راولپنڈی ب | (1)      |
| 0300-9120291                                                                          |          |
| جامعه اسلاميه سلطانيه مركزي جامع مسجد منظلا كالوني وايداً 160237-0300 .               | (r)      |
| شابد برادرز _ برال منكلا كينت _ 0344-5820132, 0544-639024                             | (٣)      |
| جامعة قادر بيد بزرجيني كولاسمندرى رود فيصل آباد ـ 0300-7614891                        | (")      |
| قريش بادل اول الامور ـ 0300-4186575                                                   | (۵)      |
| تشمیردواخانه دعقب سبزی منڈی، دینه د                                                   | (r)      |

ألمكة المكرمه

پیدانشی نبی ﷺ (بارازل)

المدينة المنوره

## انتساب

میں ابن اس کتاب ' تنجلیات علمی فی رو تحقیقات سلوی المعروف بیبدائشی نبسی ' کواپ مرشد پاک اوراپ مربی کار خضرت قبله قاضی محمرصا دق رحمة الله تعالی علیه المعروف سرکار چیوی ثم جهلمی ثم کونلوی آستانه عالیه فتحیه صادقیه گلهارشریف کوئلی (آزماد کشمیر) کے نام نامی اسم گرامی کی طرف انتساب کرتا ہوں۔ جن کے فیضان ،خصوصی توجه اورمشفقانه تربیت کی برکت سے میں اس قابل ہوا

نيازكيش

خاك يائے اولياء

مفتى محمود حسين شائق ہائتى

المديئة المتوره

#### پیدائشی نبی ﷺ (بارازل)

ألمكة المكرمه

### فيرست مضامين

|   | · <u> </u> | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                    |         |
|---|------------|----------------------------------------------------------|---------|
|   | صفحہ       | عنــــوان                                                | نمبرشار |
|   | 13         | تقريظ بيرمحم عتيق الرحمان فيض بورى                       | 1       |
|   | 14         | تقريظ ڈاکٹرمحد سرفرازمحدی سیفی                           | 2       |
|   | 15         | اجمالی تا ترات خواجه حمیدالدین سیالوی                    | 3       |
| ′ | 16         | تقريظ أزبير سيدمحمه جرجيس الحسن شاه                      | 4       |
|   | 17         | تقريظ حضرت علامه حافظ محمر عبدالغفور قادري               | 5       |
|   | 19         | تقريظ حضرت علامه حافظ محمر غان ماشى                      | 6       |
|   | 23         | تقريظ ملك محبوب رسول قاوري                               | 7       |
|   | 25         | تقريظ مولانا محمد يوسف                                   | 8       |
|   | 28         | تعارف مصنف                                               | 9       |
|   | 33         | تگارش او کین                                             | 10      |
|   | 41         | سیالوی کی بیجائے سلوی لکھنے کی وجوہات                    | 11      |
|   | 43         | کتاب کی ترتیب                                            | 12      |
|   | 44         | تتهيدي5مقدمات                                            | 13      |
|   | 47         | حسن ترتیب باب اوّل                                       | 14      |
| • | 47         | از لی دیدائش نبوت پرقرآنی آیات سے استدلال پہلی قرآنی آیت | 15      |
| , |            |                                                          |         |

پیدانشی نبی ﷺ (بارازل)

| ، صفحہ | عنــــوان                                | نمبرشار |
|--------|------------------------------------------|---------|
| 48     | تغير                                     | 16      |
| 49     | پېلاجواب                                 | 17      |
| 49     | . دوسراجواب                              | 18      |
| 51     | عالم خارج میں عہد                        | 19      |
| 52     | آ قا ﷺ کی نبوت مطلقه                     | 20      |
| 53     | تفييرى فوائد                             | 21      |
| 56     | علامه سلوی کارد بلغ                      | 22      |
| 59     | ظهوركلام البى                            | 23      |
| 61     | 82،81 آیت ہے موقف سلوی کا جنازہ          | 24      |
| 67     | بیدائش نی پردوسری قرآنی آیت سے استدلال   | 25      |
| 69     | قابل توجه نكته دوحال، دو حقيقتيں         |         |
| 72     | بشارت عيسى اورسلوى موقف كاجنازه          | 27      |
| 76     | قابل توجه تكته                           | 28      |
| 77     | بیدائش نبوت برتیسری قرآنی آیت سے استدلال | 29      |
| 78     | تغيير رسالت عامر                         | 30      |
|        |                                          |         |

### پیدانشی نبی ﷺ (بارازل)

| ١         | •    |                                           | . :     |
|-----------|------|-------------------------------------------|---------|
|           | صفحہ | عنــــنوان                                | نمبرشار |
|           | 81   | علامه سلوی سے سوالات                      | 31      |
|           | 81   | يبهلاسوال                                 | 32      |
|           | 82   | د ومراسوال                                | 33      |
|           | 83   | تيسراسوال                                 | 34      |
|           | 85   | رسالت عامد کے بارے دیگرآیات               | 35      |
|           | 88   | رسالت عامه کامنکر کا فرہے                 | 36      |
|           | 88   | لفظ''رسول'' ذات رسول کی تعبیر ہے          | 37      |
| <u> </u>  | 89   | آیت6 کاخلاصه اور سلوی جنازه               | 38      |
|           | 90   | پیدائش نبوت پر چوتھی قرآنی آیت سے استدلال | 39      |
|           | 90   | ادصاف اربعه کے ساتھ إتصاف                 | 40      |
|           | 93   | حضرت آدم اورمر کاردوعالم                  | 41      |
|           | 94   | صفات الهی اور صفات رسول میں فرق           | 42      |
|           | 96   | تزييل                                     | 43      |
| :         | 97   | فاروتی طریق نداوخطابب بعداز وصال          | 44      |
| <br>: : : | 98   | حضرت جبريل سلام سكيت بين                  | 45      |
|           |      |                                           |         |

| صفحه | عنـــوان                                                       | نمبرشار             |
|------|----------------------------------------------------------------|---------------------|
| 100  | صفات متضاده                                                    | 46                  |
| 101  | چوتھی آیت ہے موقف سلوی کا جنازہ                                | 47                  |
| 103  | باب دوم                                                        | 48                  |
| 103  | بیدائش نبوت کےخلاف علامہ سلوی کے باطل استدلات                  |                     |
| 104  | پیش کرده بهای آیت کامیح مفہوم<br>بیش کرده بهای آیت کامیح مفہوم | 50                  |
| 105  | نزول آیت کامقصد                                                |                     |
| 106  | مقصدكا نتيجه                                                   |                     |
| 111  | آیت کااعطائے نبوت ہے تعلق ہی نہیں                              | 53                  |
| 115  | لفظ بعثت كمعنى اعطائے نبوت كى كاب ميں نہيں                     |                     |
| 123  | بعثت كالمعنى بهيجنا حديث بسي ثبوت                              | 55                  |
| 128  | علامه سلوی کاغیر ذمه دارانه حواله                              | 56                  |
| 131  | آيت نمبر 16 كى مزيدوضاحت                                       | Till and the second |
| 131  | آبیت کا اعطائے نبوت سے تعلق ہی نہیں                            | T                   |
| 136  | بوت پہلے کتاب بعد میں قرآن ہے ثبوت                             | : 59                |
| 139  | ملامسلوى كموقف كاجنازه                                         | 60.                 |
|      |                                                                |                     |

#### پیدانشی نبی ﷺ (طرازل)

|   | <u>.</u> |                                    | ·                                     |
|---|----------|------------------------------------|---------------------------------------|
|   | صفحہ     | عنــــنوان                         | مبرشار                                |
|   | 139      | باطل مونف برباطل استدلال           | 61                                    |
|   | 143      | امام شعرانی علامه سلوی کے خلاف     | 62                                    |
|   | 143      | آیت کی ترکیب                       | 63                                    |
|   | 144      | آيت کی ظاہری دلالت                 | 64                                    |
|   | 146      | علامه سلوی سے بہلاسوال             | 65                                    |
|   | 147      | علامه سلوی ہے دوسراسوال            | 66                                    |
|   | 148      | ايمان ادر نبوت كا ثبوت             | 67                                    |
|   | 148      | وحی خفی اورشر بعت ابرا ہیمی پر عمل | 68                                    |
|   | 149      | علامه آلوی کاعلامه سلوی کومشوره    | 69                                    |
|   | 151      | زاور پی <sup>گ</sup> ر             | 70                                    |
|   | 152      | تحقیقات سلوی میں علمی خیانت        | 71                                    |
|   | 152      | علمی خیانت تمبر (1)                | 72                                    |
|   | 154      | علمی خیانت (2)                     | 73                                    |
|   | 159      | علامه فاس كاعقيده                  | 74                                    |
| • | 162      | تیسری آیت سے باطل استدلال          | 75                                    |
|   |          |                                    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |

#### پیدانشی نبی ﴿ اللازل)

|     | i.    |                                    |         |
|-----|-------|------------------------------------|---------|
|     | صفحہ  | عنـــوان                           | نمبرشار |
|     | 163   | آیت سے 'واو''کارک کیول کیا؟        | 76      |
|     | 164   | مستثنی متصل ہوتو کیا معنی ہوگا؟    | 77      |
|     | 165   | علامه سلوی کا دعوی ثابت شهوا       | 78      |
|     | 165   | چوتھی آیت ہے باطل استدلال          | 79      |
|     | 167   | بج كونى بنانا الله كيليم ممكن ب    | 80      |
|     | 169   | كتاب كے كہتے ہیں؟                  | 81      |
|     | 171   | لفظ بعثت اور نبوت برائے بلنے       | 82      |
| • • | / 173 | اعلان نبوت مع بل ايمان اور تقيديق  |         |
|     | 176   | علامه سلوی کے سوال کا جواب         | •       |
|     | 176   | علامه سلوی دوسراسوال کرتے ہیں      | 85      |
|     | . 177 | اظهار کے وفتت اظہار کی مثال        | . 86    |
|     | 179   | ايك اور مثال                       | 87      |
|     | 182   | جواب نمبر1                         | 88      |
|     | 183   | جواب نمر 2                         | 89      |
|     | 183   | غدم ذكر عدم وجودكي دليل نبيس بهوتا | 90      |
|     |       |                                    |         |

|                 |       |                     | •       | _      | • •   |
|-----------------|-------|---------------------|---------|--------|-------|
|                 |       | (جلداؤل)            |         | •      |       |
| * . #f 5* #f    | t ' I | <i>C.</i>   21 (L-) | (12 / a |        | للمحس |
| المدينة المنوره |       |                     |         | ا بعضا | 7     |
|                 |       |                     |         | •      | · .   |
|                 |       |                     | ٠.,     |        |       |

|         | صفحہ | عنـــوان                                 | نمبرشار |
|---------|------|------------------------------------------|---------|
|         | 186  | علامه سلوی سے سوال                       | 91      |
|         | 187  | باطل موقف پریا نجویس آیت پر باطل استدلال | 92      |
|         | 188  | ترجمه بريلوى تفسير ديوبندي               | 93      |
|         | 191  | علامه سلوی کاطریق فکر                    | 94      |
|         | 192  | ووجدك خسالا فهدى كأتغيرازروحالبيان       | 95      |
|         | 193  | دوسري تفيير                              | 96      |
|         | 194  | تيسرى تفسير                              | 97      |
|         | 195  | چو محتی تفسیر                            | 98      |
|         | 196  | پانچو می تفسیر                           | 99      |
|         | 197  | مجيعتى تفسير                             | 100     |
|         | 197  | ساتویں تفییر                             | 101     |
|         | 198  | آ مھویں تفسیر                            | 102     |
| ;       | 198  | نو مي تفسير                              | 103     |
| <b></b> | 198  | وسوين تفسير                              | 104     |
| · ;     | 199  | علامه سلوی کی خبر کیری                   | 105     |
| •       |      |                                          |         |

| `<br>- | المدينة المنوره | مكرمه پيدائشی نبی ﷺ (بارازل)                        | ألمكة ا                      |
|--------|-----------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|
|        |                 |                                                     |                              |
| t      | صفحہ            | عنــوان                                             | تمبرشار                      |
| 1      | 201             | باب سوم از لی وبیدائش نی ہونے پراحادیث سے دلائل     | 106                          |
| 1      | 201             | حدیث نمبر 1                                         | 107                          |
| 1      | 208             | حدیث نمبر 2                                         | 108                          |
|        | 209             | مديث نمبر 3                                         | 109                          |
|        | 216             | حديث نمبر 4.                                        | and the second of the second |
|        | 216             | انورشاه تشميري ديوبندي                              | 111                          |
|        | 220             | حضرت شاه ولى الله محدث د بلوى كاارشاد               |                              |
|        | 221             | عاشق رسول عبدالرحمان جاى كاعقيده                    | 113                          |
|        | 221             | ايام طبي كاعقيده                                    | 100                          |
|        | 222             | شخ عبدالحق محدث دہلوی                               | 1 12 20 1                    |
| -      | 222             | شخ احمر شهاب الدين تسطلاني                          | <i>0</i> 1·16                |
|        | 222             | مديث نبر5                                           | and the stage of the stage   |
|        | - 224           | باب جهارم علامه سلوى كى كتاب تحقيقات برتفصيلى تبصره | 118                          |
| -      | 225             | تليذ مجهول كاواعظين برغصه                           | A Commence of Section        |
|        | 226             | اعظين كوخاموش رينے كامشوره                          | , 120 ·                      |
|        |                 |                                                     |                              |
| 2      |                 |                                                     |                              |

#### پیدانشی نبی ۱۱۹ (سازل)

|   | <u>-</u> |                                                    |         |
|---|----------|----------------------------------------------------|---------|
|   | صفحہ     | عنـــــوان                                         | تمبرشار |
|   | 227      | المل علم پرسلوی مقصد نه بخصنے پراظهارافسوس         | 121     |
|   | 228      | تلمیذ کے غصے کی علاقہ پوٹھو ہارے مثال              | 122     |
|   | 229      | سيدتصيرالدين اورعلامه سلوي                         | 123     |
|   | 231      | پیدائتی نبی ماننا قر آن وحدیث کی تصریحات کےخلاف ہے | 124     |
|   | 232      | علامی سلوی اینے خطبہ میں میمن مسکتے                | 125     |
|   | 234      | علامه سلوى كاجمله علماء براظهار غصه                | 126     |
|   | 235      | حقیقت بیانی کوشورشرابا قرار دینا                   | 127     |
|   | 236      | علماء كوكتب بيني اورمطالعه كالمثمن قرار دينا       | 128     |
|   | 237      | ایامت کبری اورعلامه سلوی                           | 129     |
|   | 245      | بناء الفاسد على الفاسد                             | 130     |
| • | 246      | علامه سلوی کی ایک اورسینه زوری                     | 131     |
|   | 249      | اخفائے نبوت اور علامہ سلوی کا عجب فہم              | 132     |
|   | 249      | تقيه اور نبوت                                      | 133     |
|   | 266      | علامه سلوی کے عقیدہ میں تبدیلی                     | 134 \   |
|   | 267      | تح مړی شوت                                         | 135     |
|   |          |                                                    | й ;     |

#### پیدانشی نبی ﷺ (بارازل)

| صفحه | عنــــوان                                               | نمبرشار |
|------|---------------------------------------------------------|---------|
| 270  | تبن اعتراضات كاعلامه سلوى كى تحرير ميں جواب بہلااعتراض  | 136     |
| 271  | دوسرے اور تیسرے اعتراض کا جواب                          | 137     |
| 271  | زبانی شوت                                               | 138     |
| 272  | علامه على كاعقيده                                       | 139     |
| 280  | جوا ہرالیحارا درعلامہ سلوی                              | 140     |
| 284  | علامه سلوی کی منشاء خطاء                                | 141     |
| 290  | ي تي توبه کے فوائد                                      | 142     |
| 290  | توبه ندكرنے كے نقصانات                                  | 143     |
| 292  | علماء ابلسدت كابهترين كردار                             | 144     |
| 293  | علامه سلوی کوسب سے بہلے بندہ نے تو کا                   | 145     |
| 296  | مفتی محمد طبیب از شد                                    | 146     |
| 297  | علامه سلوی کے دیکر شہرات کا از الہ                      | 147     |
| 298  | علامه سلوی کے ایک بہت بڑے اشتباہ کا از الہ              | 148     |
| 304  | علامه سلوی کی طرف ہے صرت تھم رسول اللے کی خلاف ورزی اور |         |
|      | ائے مرشد پاک کی تو بین                                  |         |
| 314  | تجلیات علمی کے خاص خاص نکات                             | 150     |

أز بيرطريقت، رببرشر بعت، پيكراخلاص، محافظ ختم نبوت، مجامد ملت، وارث فيوضات مشائخ نقشبنديه مجدد ميصاحبز اده پيرمحمد عنين الرحمن سجاده نشين آستانه عاليه فيض پورشريف

وزبراوقاف آزاد كشمير

بِسُمِ اللهُ الرَّحُمُنِ الرِّحَيْمِ

حَامِدًا وَ مُصِلِيًا وَ مُسَلِّمًا أَمَّا بِعُدُ

تمام محدثین ،مفسرین ،علاء مشاکخ کامتفقہ عقیدہ چلا آرہا ہے کہ رحمت دوعالم ﷺ ازلی اور بیدائش نبی ہیں بلکہ ہرنبی بیدائش نبی ہے البتہ نبوت کا اظہار اللہ کی طرف ہے مقررہ مخصوص وقت میں ہوتا ہے مارے سلسلہ عالیہ کے تمام بیران عظام اسی عقیدہ کے پابند اور دائی تنے بلکہ بعض اولیاء اللہ کو بھی بیدائش ولی ہونے شرف حاصل ہے۔

جوفض رسول كريم وهيك ويدائش في تتليم نه كرے ده رحمت خداوندي سے محروم رہتاہے۔

حضرت مولانامفتي محمود حسين شائق ہاشي ايک علمي شخصيت ہونے كے ساتھ ساتھ صاحب نسبت

بیں انہوں نے " بجلیات علمی فی رو تحقیقات سلوی المعروف بیدائش نئ" سمّاب لکھ كرعقلی نقلی ولائل سے

مبرئن كر كے موضوع كاحق اداكيا ہے۔

الله نتعالی کی بارگاه میں بصد بحز و نیاز دعا کرتا ہوں کہ مفتی صاحب کی اس مخلصاتہ کاوش کو قبول

فرمائے اور مفتی صاحب کوسعادت دارین نصیب فرمائے۔ آئین

فقير محمطتين الرحمان فيض بورى

8رمضان المبارك بروزجعرات 1431ه

بمظابق19اگست2010ء

قبله و تعبه جناب بیرطریقت را بهرشریعت از اکثر محمد مسرفر از محمدی سینی دامت بر کاهم العالیه آستانه عالیه محمد بیسیفیه ترنول اسلام آباد

يسم الله الرّحمن الرّحيم

الحمد الله و كفى و سلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله الاتقياء و اصحابه الانكاء الاتقياء و اصحابه

صوفیاء کے ہال مرکزی نکته عشق رسول اور آواب رسول ہے اس سے اغراض صوفیاء کیلے ممکن نہیں ہے

حضور سرور کا نئات وقط وجه تخلیق کا نئات ہونے کے ساتھ ساتھ کل کا نئات میں فیوض و برکات تقسیم

كرنے كيلئے بيدا فرمائے مكے لبذا ضرورى تھا كراپ ديلي كان سب سے اول ہواور آپ كی

ظافت عظمی اور نبوت سب سے پہلے ہوتا کہ فیوضات تقیم کرنے کی حقیقت برا منے ہسکے۔

عزيز كرامي مولا نامفتي محود حسين شاكن باشي نے اپني تصنيف تجليات على في رو تحقيقات سلوي

میں اس حقیقت کووا شے کرنے میں محنت شاقہ ہے کام لیا ہے لہذا اس فقیر کو بیکتا ب اور اس کے مضامین

يندبيل كيونكها نكامقصد عظمت مصطفط وفظا كالتحفظ اورشان رسالت كااظهار ب

الله تعالی اس کتاب کو اور کتاب بحے مصنف کو اپنی با گاہ لا یزال میں شرف تبولیت عطا فرمائے آمین

فقير مخرس فرازمحرى سيقى اسلام آباد 17 رمضان السبارك (يوم الفرقان) 1431 ھ

#### اجمالى تاثرات

# حضور شخ المشائخ زبدالعارفين بيرخواج بمحمد حميد الدين سيالوى مدظله العالى سيادة وشين أستانه عاليه (همسية تمريه) سيال شريف سجاده نشين آستانه عاليه (همسية تمريه) سيال شريف

(بندہ نے حضور خواجہ محمد حمید الدین سیالوی مدظلہ العالی کی خدمت میں اپنے شاگرد (مشہور نعت خوان)

لیافت علی خان چشتی کوسیال شریف بھیجا تا کہ کتاب ' تجلیات علمی'' کے حوالے سے دوسوالات کا آپ سے جواب حاصل کیا جائے حضرت نے بندہ کارفعہ پڑھااور تفصیلی جواب تحریر کرنے کاوعدہ فرمایا عرس شخ الاسلام حضرت خواجہ محمد قررالدین سیالوی کے پروگرام مصروفیات کے باعث چاردن وقت لیالیکن وقتی طور پر آپ نے حسب ذیل ارشاد فرمایا)

محدا شرف نام کا ایک آدمی إدهر (سیال شریف) رہتا تھا یہاں ہے کہیں چلا گیا پیتنہیں کہاں گیا ہے کثرت علم نے بگاڑ بیدا کردیا ہے۔

موضوع بہت نازک ہے ہیں عرس شریف کے اختیام کے دودن بعد تفصیلی تنجرہ لکھ کربذریعہ ڈاک آپ کو بھیج دوزگا۔۔

### أزبيرسيد مخمر جرجيس الحسن شاه

سجاده نشين آستانه عاليه بيرجيح رشريف منكلارود ويبنه العجهلم

انحمده ونصرتى على رسوله الكريم اما بعد

بندہ ناچیزاس قابل نہیں ہے کہ کی کتاب پر تبھرہ یا تقریظ کوا حاط تحریر میں لا سے۔ مگراشتیا ق اور سے ہے۔ نادو کا سے میں کاب پر تبدائش نی 'کو بالاستیعاب پڑھنے کا موقع ملا شہوار تحریر و تقریف کا موقع ملا شہوار تحریر و تقریف کا موقع ملا شہوار تحریر و تقریف کا موقع ملا میں میں مورد و تقریف کے مورد و تقریف کی خوب نوب نہ بیدائش سے بی نبی ہونے پر دلائل قاطعہ سے ثابت فرما کر اہلسنت و جماعت مسلک حق کی خوب خوب نہ مرف ترجمانی فرمائی' بلکہ مسلک حق کی پاسبانی بھی کی۔ رئیس المتعلمین جناب مفتی صاحب نے اپٹی ٹیکنیکل میرف ترجمانی فرمائی' بلکہ مسلک حق کی پاسبانی بھی کی۔ رئیس المتعلمین جناب مفتی صاحب کی یہ قلمی کاوش' بحث سے دلائل کو چار چا ندلگا دیے۔ مناظر اسلام بجاہر ملت مفتی محمود حسین شائق صاحب کی یہ قلمی کاوش' میں المتعلمین کے پروانوں کیلیے بیش بہا فیتی تحذ ہے کم نہیں۔

أزخواندن علم بركز عالم نشوى شيري نه شوددهن زنام شكر

أخرمين التدتعالي كحضورة عاب كمالتدتعالي ابيغ بيار م حصيب مكرم كصدقه اوروسيله

حضرت علامه مفتى محود سين شاكل كاس كاوش كوابن باركاه عاليه مين قبوليت كادرجه عطافر مائ \_اورمصنف

كواجرعظيم، قلب سليم اور رُوحِ تعيم على الامال فرمائے۔

المين ثم آمين بحق سيد الرسلين الله

خادم العلماء

سيدمحه جرجيس الحن شاه بير محجر شريف دينه

2 رمضان الميارك بروزجمة الميارك 1431 ص

### حضرت علامه حا فظ محمد عبد الغفور قا درى باني مهتم جامعه فوشيه مظهر الاسلام فتح يور شلع تجرات

اسلام ایک مکمل دین ہے۔جوعقا کد ،عبادات ،معاملات اور اخلاقیات پرمستقل نظام رکھتا ہے۔ ان میں بھی عقا کدکو بنیا دی حیثیت حاصل ہے اور عقا کدمیں مجھی عقیدہ رسالت ایسے اہم جیسے درخت کیلئے نج ' تو گویا عقیدہ رسالت ہی وہ بنیا دی چیز ہے۔جس پر شجراسلام کے پھلنے پھو لنے کا انحصار ہے۔

سیکھی ایک حقیقت ہے''عقیدہ رسالت' بھتنا اہم ہے اس سے زیادہ نازک بھی۔جیسا کہ حفزت شاہ نفنل رسول بدایونی "حضرت قاضی عیاض کے حوالے سے لکھتے ہیں۔''جوان اُ مورسے بے خبر ہو'جو نبی کیلئے واجب ہیں یامکن' یا ان کے حق محال ہیں' اور وہ اِن اُ مورکی صورتوں سے غافل ہو'وہ اس اندیشے سے محفوظ نہیں کہ وہ بعض باتوں میں واقع کے خلاف عقیدہ رکھے گا۔

#### " وذالك هو النحسر ان المبين "

زیرنظر کتاب' بیدائش نی' بھی عقیدہ رسالت کی ایک اہم گرنازک ترین جزئی کو بیان کرتی ہے لیے اہم گرنازک ترین جزئی کو بیان کرتی ہے لین حضور ختمی مرا تنبت وظی بیدا ہوتے ہی نبی ہے نہ کہ چالیس برس کی عمر میں نبی ہے۔ جیسا کہ صاحب ' محقیقات' مولا نامحمدا شرف سیالوی صاحب نے موقف اختیار کیا ہے۔

کتاب کے مصنف استاذ العلماء شخ الحدیث والنفیر حضرت مولانا مفتی محود حسین شائق خطیب مرکزی جامع مسجد وایڈ اکالونی منگلا ملک کے علمی اور مذربی حلقوں بیں ایک قد آ ورشخصیت کے مالک اور ملک المدرسین حضرت علامه مولانا عطامحد بندیالوی ندور الله مدرقدهٔ کے قابل فخر شاگرداور متعدد تحقیق کتب کے مصنف ہیں۔

جُوت مسئلہ کے لیے قرآن دسنت میں ہے ایک بھی نص کافی ہوتی ہے۔ مگر حضرت مفتی صاحب نے متعدد آیات قرآن یا اور احادیث نبویہ پیش کر کے نفیرات و تشریحات اکابر کی روشنی میں جس خوبصورت انداز میں حضورت کی مسئلہ براستدلال کیا وہ حضرت جیسے کسی محقق عالم دین ہی کا حصہ ہو سکتا ہے۔

دُعاہے کہ اللہ کریم اس کتاب کوعوام اور خواص کیلئے نفع بخش بنا کر حضرت مفتی صاحب اور آپ

کے معاونین کے لئے ذخیرہ آخرت بنائے۔

أمين بجاه النبى الكريم

ڪــرره'

\_ حافظ محمر عبدالغفور قادري

خادم: جامعة وثيه مظهرالاسلام فتح يور صلع تجرات

### صرت مولانا حافظ محرفان بالمحى (نائب مفتى)

ایم اے ، فاصل بھیرہ شریف،خطیب قدیمی جامع مسجد برول گاؤں منگلا مدرس درس نظامی جامعہ اسلامیہ سلطانیہ منگلا کالونی

المحسمدالله السمتوجد الاحد، والصلوة على من كان نبيا وآدم بين الروح والجسد و على اله واصحابه اجمعين اما بعد.

الل اسلام کاعقیدہ ہے کہ رسول اکرم شفیع معظم کے جس طرح اوّل الخلق ہیں اوّل السلمین ہیں ، اُسلمین ہیں ، اُسلمین ہیں ۔ نبوت کی ابتداء بھی آپ سے اور نبوت کی انتہاء بھی آپ پر ہوئی ۔ حضرت قادہ رضی اللہ عند سے مردی ہے سیّدعالم کے ارشاد فرمایا۔ 'کست اوّل النبیین فی النحلق و آخر هم فی البعث " (طبقات این سعد۔ ج اے ۱۳۹)

ترجمہ: میں خلق میں سب سے پہلائی ہوں اور ظہور میں ان سے آخر ہوں۔

حضرت ملاعلی قاری رحمة الله علیه نے "الفقه الا کبر" میں منقول "مسحده دسول الله نبیه و عبده و دسوله " کرتے ہوئے" نی اور رسول میں فرق ہے یائیں " ؟ اس مسئله پر تفصیلی تبره کیا ہے۔ فرمایا" رسول " وہ ہے جس پردی کا زول ہو۔ عام اُزیں کرتیلنے کا اُمر ہوا ہو یا نہ ہوا ہو۔

ملاعلی قاری فرماتے ہیں۔ والا ظهر انهما متغایران ریادہ ظاہر کہی ہے کہ دونوں میں انعام سے استعادی ان میں انعام سے استعادی میں انعام سے استعادی میں ہوتا ہے مگرجو نی موضروری نہیں کہ وہ درسول نبی ہوتا ہے مگرجو نبی ہوضروری نہیں کہ وہ درسول بھی ہوئ۔

ای بحث میں ملاعلی قاری نے حدیث نقل فر مائی ہے جس میں کہ شب معراج ہمارے نی ﷺ کوخدا کی طرف "خصوصی عطا" کا اظہار ہوا۔

"جعلتك اوّلُ النبين خلقاً و آخرهم بعثاً "ائے پيارے صبيب! ميں نے آپ كوظل

میں اول النبین 'اورظهور میں اُن سے ' آخر' بنایا نیز فرمایا....کهام مخرالدین کاارشاد گرامی ہے

" حق بیہ ہے کہ دسول کر پیم اللہ است کے ظہور سے پہلے کی نبی کی شریعت پڑمل نہ کرتے تھے

بلکدوی ففی پر مل کرتے تھے محققین حنفیہ کا بہی مختار ہے کیونکہ آپ کسی نبی کی اُمت میں شامل نہیں ہیں۔

ليكن آپ الله عنى مقام الدنبوة قبل الرسالة "رسالت (جس بين تبليغ احكام معتر

ہے) سے پہلے مقام نبوت پرفائز تھے۔ آپ اس پرممل کرتے تھے جو وی نفی کے ذریعے آپ پر ظاہر

كياجا تاہے۔خواہ شريعت ابرا ہيمي كےمطابق ہويا غير كے۔

وفيه دلالة على ان نبوته لم تكن منحصرة فيما بعد الاربعين

اس میں دلالت ہے کہ آپ کی نبوت جالیس سال کے بعد میں منحصر نبیں ہے۔ (بلکہ پہلے بھی

موجودہے) جیسا کرایک گروہ نے کہاہے

اشارة الى انه من يوم ولادته متصف بنعت نبوته

اشارہ ہے کہ آپ بیدائش کے وقت ہے ہی وصف نبوت کے ساتھ متصف تھے۔ ملاعلی قاری علیہ رحمۃ الباری مزید فرماتے ہیں

وهذا وصف خاص له، لا اله محمول على خلقه للنبوة واستعداده للرسالة.

" ہمارے نی دھاکا خاص وصف ہے بیمطلب نہیں ہے کہ نبوت کے لیے آپ کی خلق ہوئی اور

رسالت كي استعداد كي لئے .

ا آپ کی نبوت ورسالت مجزات کے ذرایعہ ثابت ہے۔ بلكنبوت خوداكي مجزه ب- صاحب تصيده برده نے كياخوب كها!

### كفاك بالعلم في الامي معجزة في الجاهلية والعاديب في اليعم

اُستاذی و دَالدی حضرت علامه مولانا العلامه عالمی مبلغ اسلام مفتی محمود حسین شاکل ہاشی مدظله العالی نے اس موضوع پرسیر حاصل بحث فرما کر قرآنی آیات، احادیث مبارکه، اور عقلی فقی دلاکل سے ثابت کیا ہے کہ

امام الانبیاء ﷺ نصرف' بیدائش نی' بین بلکه از لی اور اوّل النبین بیں۔ آپ کی تصنیف لطیف "خبلیات علمی فی رَدِ تحقیقات سلوی' المعروف' میں جے۔ اس کا بغور مطالعة فرمائیں اور جائزہ لیس کے حضرت مولانا محمد اشرف سیالوی (المعروف سلوی) کہاں کہاں لغزش کا شکار موسے۔

اس كتاب كى چندخصوصيات حسب ذيل بين\_

- 1) تجليات علمي كالورامسوده مدينه بأك ميس تيار موا
- 2) تجلیات علمی میں جولکھا گیاا۔ ہے معتبر حوالہ جات کے ساتھ مزین کیا گیا۔
- 3) تحقیقات سلوی کے ایک ایک نکته کا جواب تفصیلاً دینے کا التزام کیا گیا اسی لیے

تجلیات علمی کی جلداول کے بعد جلد ثانی بھی تحریر کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا حمیا ہے۔

- 4) تجليات ميں بنجيدگي اور متانت كا دامن كسي جگه بھي جيفور انہيں كيا۔
- 5) جہوراہل سنت،علاء مشائخ نے اس کتاب کے مضامین کی زبانی تحریری تائیدو

تقدیق فرمائی ہے۔

الله تعالیٰ ہے وعاہے کہ وہ پاک مولی تجلیات کے فیضان کوعام فرمائے اور شخفظ رسالت ناموس کیلئے میرکتاب سنگ میل کا کرداراوا کرے۔

آخریس حضرت مولانا محمد انترف سیالوی سے بھد اُدب گزارش کرتا ہوں کہ '' ناکارہ خلائق ''اور''ضدی صاحبزادہ صاحب'' کی فکر سے اپنی فکر بلند کریں اور فور آایئے باطل موقف سے رجوع فر ماکر عزت دارین حاصل کریں بھورت دیگر آپ کے خلاف' تلمیذ مجہول اور نصیرالدین کے غلام کے خلاف 'تلمیذ مجہول اور نصیرالدین کے غلام کے خلاف میں حاصل کریں بھورت دیگر آپ کے خلاف 'تلمیذ مجہول اور نصیرالدین کے غلام کے خلاف میں حاصل کریں بھورت دیگر آپ کے خلاف 'تلمیذ میں اللہ علماء ومشائخ اور عوام اہلست میرے اس مسئلہ میں جمائے تا تو میل ہے۔

خادم العلماء حافظ محمر عرفان ہاشمی ۵رمضان السیارک ۳۳۱۱ ہے

### عاش رسول ، مجابد اسلام مك محبوب الرسول قادرى زيده مجده

مراعلی: سهای "انوارسا" جوبرآیاد ، مرد: مابنامه "سویجاز" لامور بسم الله الرحمان الرحم

#### ميزان حروف

### جس كى حيات ماك كابر له يغير موا

حفورا قدرى الله كالشبخان وتعالى في سيدالا ولين وآخرين بناكرمبنوت فرمايا اورآب كي نظيركائنات بيس بيدائ فيس كرو آپ عرفي الله لولاك لما كاتاج بين كرجلوه كربوك عالم ارواح بيل انبياء ومرسلين كى اروار مقدسه آب كى نبوت ورسالت كاحبدليا كيا عالم اجسام بيل جائد برامكانى كيفيت كساتير يحكى ان كى نبوت اورشان وشوكت كآب عيف ك تالع قرارويا كيا حى كرح تعالى شاذ في ارشاوفرمايا: لولاك لما خلقت الافلاك ولولاك لما اظهرت الدوية مده ولولاك لما الملهوت

آپ ایک شخمت و شان کے سامنے کا نئات کی ہرا یک شے اس لیے بھی بچے ہے کہ آپ وجہ کلی کی کا نئات ہیں اسے میں کے سامنے کا نئات ہیں اولا کے کما کا تاج بھلا میں میں کہاں؟ لولا کے کما کا تاج بھلا اے مسلی علی بیشان تیری اے مساحب تخت و تاج ہی ا

۔ حالا تکہ بیاختر اع کھڑنے والے کل تک اس مونف کے ملغ رہے کہ حیات مصطفیٰ علی ہے گاکوئی بھی لحد خالی از نبوت نہیں۔
عالم ارداح و عالم اجسام ہر مجکہ آپ کو اللہ سجانہ و تعالیٰ نے نبوت و رسالت کی سرفرازیاں عطا فرما ئیں۔ عالم برزخ میں
آپ حلی ہے کہ ہوہ کری ہے اہل ایمان کو برزخی زندگی میں انوار و تجلیات نصیب ہوں گی۔ اور حشر میں بھی آپ علی ہے تا کہ عظمت و مرتبہ مجبوبیت کو ظاہر کرنامقصود ہے۔ بقول سیدی امام احمد رضا محدث بریلوی قدس مرد ف

فتلااتاسب بانعقادين محشركا كمان كمثان محدبي دكماكي جانے والى ب

سوچنا جاہے کہ حضور علی کے بیدائی نی ہونے برتو "عقیدہ عصمت نبوت" بجائے خودمضبوط دلیل ہے کہ الل سنت کے زديك انبياء ومرسلين اور ملائكه كے علاوہ كوئى معصوم نيس \_اكرحضور علي كومعصوم مانے والے جاليس سال تك آپ كى نبوت ہی کے قائل نہ تھے (معاذ اللہ) تو پھر غیر نبی کیے معصوم ہو گیا۔ لینی بیجائے خودعقیدہ عصمت کی نفی ہوگی۔ اللدتعالى عالم بيل فاصل جليل عمدة الحققين آبروئ مستر تدريس ترجمان السنت حضرت علامه مولا نامفتي محود سين شاكق ہاتی مظلہ العالی کو جزائے خیردے ادر ان کے علم والم سے اہل سنت کو مزید تقع وخیر عطافر مائے۔ انہوں نے حضور علیہ کے پیدائتی نی ہونے کے موضوع برقلم اٹھایا ہے اور حقیق کے نقاضول کاحق ادا کردیا ہے۔ انہوں نے محض کتاب کی ضخامت برصانے کی فکر میں کسی امر کی تکرارکوروائیس رکھا بلکہ دلائل قاہرہ کے ساتھ روح پر درتحریر کے ذریعے اسلامی موقف پیش کرنے ک کوشش کی ہے۔درودل ان کی تحریر سے نیکتا ہے۔روانی دسلاست ان کی تحریر کا حصہ ہے جوعوام کونس مسلمے آگا ہی کے ليے آساني كا باعث ہے، حوالہ جات حقائل كے درواكرتے جاتے ہيں۔ اور حضرت مفتى صاحب كى ظرافت طبع تحقيق كى خطكى كو تعلیم مین آسانی کے ساتھ بدل دیتی ہے۔ کتاب کی ہر ہرسطر محبت رسول علی کی بورانی کرنوں سے منوراور وشن ہے تاہم کہیں کہیں فریق خالف کے لیے سخت احتسابی انداز تحریر کی روانی میں رکاوٹ بیدا کرتا ہے جسے رواں دواں رہنا جاہیے تھا ڈیرنظر کتاب' بیدائش نی' اسلاف کے موقف کی حقیقی ترجمان اور منحرفین کے لیے حقائق و دلائل کی طرف بہترین رہنمائی ہے الله تعالى فاصل مصنف كاس مى كوايى باركاه ميس شرف قبول عطافر ماكر قبول عن كاذر بعد بنائے ان الله على كل شيء قدير میرے لیے یہ بات مسرت اور اعز از کا باعث ہے کہ میں اس عظیم تصنیف کے لیے چند سطور کا خراج محسین پیش کررہا ہوں۔ میری دعا ہے کہوہ اینے حبیب مرم نور مجسم رحمت عالم علیہ کی نور انبیت درحمت کے فیل ہمیں ہدایت کے نور سے سرفراز ر کے اور اکابرامت کی راہ پراستقامت نعیب کرے۔ آمن

2010ء کست 2010ء

9 رمضان البارك 1431 ه

mahboobqadri787@gmail.com

ملك محمر عبوب الرسول قادري

بغذازتماذتجر

0321/0300-9429027

نزیل:اسلام *آ*یاد

غبارداه فحاز

مونى وبامغادما حب تبت وماحب عطاء حزرت مولانا الوالسرمد قارى محد لوسف زيدي وضلع

حيكوال

کٹاب فطرت کے سرور ت پرجونا م احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ا بھر نہ سکتا و جو دلوح قلم نہ ہوتا و مخفل کن فکال نہ ہوتی جو وہ اما م امم نہ ہوتا زمیں نہ ہوتی فلک نہ ہوتا عرب نہ ہوتا کھیں نہ ہوتی کعب بن لوگی جو رسول اللہ وہ ہے جداعلی ہیں وہ یوم العروبہ (جمعۃ المبارک) کوا کثر ایک قصیدہ پروھتے جن میں ایک بیٹے عربی تھا جے ابونعیم اصفہانی نے دلائل النبوۃ میں نقل فرمایا ہے۔

عَلَى غَفُلَةٍ يَأْتِي النِّبِيُّ مُحَمَّدً فَيْخُبِرُ أَخْبَارًا صَدُوقًا خَبِيرَهَا

الی عفلت میں نی محد اللہ اللہ اللہ کے جو سے خبر دینے دالے (اللہ عز دیل) کی طرف سے کی

خبریں دیں گے۔

آپ بھھ کا اپنا قول مبارک

كَانَ النَّبِيُّ يَبْعُتُ إِلَى قُومِهِ خَاصَّةً وَبَعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً

مرنی کسی خاص قوم کی طرف بھیجا گیا میں پوری نوع انسانی کی طرف مبعوث کیا گیا ہوں۔

اورصحابه كرام كابيسوال

مُتَّى وَجُبُتُ لَكُ النَّبُوَّةَ؟ مُتَّى وَجُبُتُ لَكَ النَّبُوَّةَ؟

جسے الفاظ کوئی استے مشکل نہ ہتے جس کیلئے کسی بڑے علامہ فہامہ کی ضرورت پڑتی جھ جیسا کم علم بھی مفہوم بیان کرے گا کہ اس سے مراد ہے آپ کی نبوت کا سورج اتفاروشن تفااور ہے کہ جوآ دم علیہ السلام کے زبانہ میں بھی نصف النھار پہ جمک رہا تھا تمام انبیاء ورسل کی رسالتوں پہروشنی بھیرتا رہا اورجسکے ابد الا باوے اندھیروں میں بھی مدھم یا غروب ہونے کا کوئی امکان نہیں لیکن پچھلوگ تھوڑی ہی بات کو بڑھا کراہے اندھیروں میں بھی مدھم یا غروب ہونے کا کوئی امکان نہیں لیکن پچھلوگ تھوڑی ہی بات کو بڑھا کراہے واستان بنا دیتے ہیں اس کی تفصیل و کھنا ہوتو تحقیقات

ألمكة المكرمه

ستم کودہ کرم ثابت کریں گے ذہانت ان کو بخش ہے خدانے

ہم اہلسنت بھی عجیب سادگی کا پیکر ہیں کہ جب کوئی تاجدار رسالت ،شہنشاہ نبوت ،مخزن جود سخاوت ، پیکرعظمت وشرافت ،مجبوب رب العزت ،محن انسانیت صلی اللد تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور عظمت کی بات کرتا ہے تو ہم اسے فخر اہلسنت ،امام اہلسنت استاذ الاسا تذہ ،مناظر اہل سنت اور اشرف

العلماء جيسے القابات نجھاور كردية بي بيتو بركس كا اپناظرف ہے كدان القابات كى پاسدارى كرے اورجس

بنیاد پراہلست نے بیمقام عطاکیااے قائم ودائم رکھے یا پھراس بات کا اعلان کرے کہ میرااہلست سے

کوئی تعلق نہیں رہالیکن اتنا اعلیٰ ظرف بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے درنداہلسدت کے عقائد اور مرشد خانہ

چھوڑنے پر 'سی 'اور' سیالوی' کہلا تازیب نہیں دیتا۔

تحقے کیابتا وُل میرے منشین میرے م کا قصہ طویل ہے میرے گھر کی ایٹ گئی آبر وہوا جب سے غیر دخیل ہے

اس سے بڑی جرائی کابات یہ ہے کہ جو تھی پوری زندگی مندعلم پر بیٹھ کرو کا یہ جو می گئے میں شکان کو م عللی الگا تعکولوا اور والقوم کا یک جو منتگئم شقاقی کاسبق پڑھائے وہ کسی ما نسان (صاجزادہ نصیر الدین نصیر) کی خالفت میں فخر انسانیت اور باعث تخلیق کا نتات ہے ہیں گی آیک صفت کی نفی خابت کرنے کیلئے عصمت وتقذیس کے تخلیے او طیر نا شروع کر دے اور جس ہتی کے نام کا صدقہ ساری زندگی کھایا اس کی ارفع واعلی شان تو لئے کیلئے عقل کا تراز و لے کر بیٹی جائے میرے خیال میں اظہار علم اور جوش خطابت کا نہایت بھونڈ اانداز ہے جس کیلئے اہل سنت کے ہاں کوئی جگہیں۔ یونکہ اہلسدے کا منشور اور دستور حَبُ

بید مسئله علماء میں بحث کیلئے بیان بھی ہوجائے تو کوئی حرج نہیں لیکن اگر اسے علم کی بلند مسئدوں سے اتار کر بازیچہ اطفال کی زینت بنالیا جائے تو حال یہی ہوگا ور نہ رونمائی تقریب کتاب'' سحقیقات ''منانے نے والوں کو اس جشن کی ضرورت نہ تھی جومعر کہ اکا برین دیو بندسے نہ مارا جا سکا وہ معرکہ ایشرف العلماء نے سرانجام وسے ذیا کیونکہ اب امیس کتاب تحقیقات میسرا سمی ۔ اس کتاب کا اہلسنت علاء ومشائخ کی نگاہ میں کیا مقام ہے اس کیلئے آپ کو تجلیات علمی کا مطالعہ کرنا ہوگا الل سنت پر بہت بڑااحسان فرمایا مولانامفتی محمود حسین شائق ہاشمی صاحب نے جنہوں نے "خلیات علمی فی روتحقیقات سلوی المعروف پیدائش نبی "بڑی محنت دکاوش سے لکھ کر فرہب حقد اہل سنت والجماعت کی حقیق ترجمانی کی جس میں آپ نے علامہ سلوی کے ولائل باطلہ اور خیالات فاسرہ کا منہ تو ڑجواب دیا جس کتاب نے ثابت کردیا کہ

عقل کی فوج نے ہر جنگ میں مند کی کھائی عشق میدان میں آیا تو ظفریا ب ہوا

خاكيات اولياء حافظ قارى محد يوسف آف جكوال 13 رمضان السارك 1431ء تعادف مصنف

ازمولا ناخادم حسين مان

بسم الله الرَّحُمٰنِ الرَّحْيَمِ

كتاب تجليات علمي كے مصنف حضرت مولانا مفتی محمود حسين شائق ہاشي ہيں آپ علاقه

لو تهو بار كمشهور صوفى قطب الاقطاب ابوالحفاظ بير مخدوم ابراجيم قريتي باشى كنسل يتعلق ركهت بين ـ

جائے ولا وت پکا کھوہ داخلی سوئیں حافظاں۔

تاريخ ولادت 5 من 1952\_

ابتدائی تعلیم دوسری جماعت تک آب نے گور نمنٹ ہائی سکول بیول میں پڑھااس کے بعد کوٹلی

آزاد کشمیرجامع الفردوس گلهارشریف میں داخله لیا۔ بسر ناالقرآن اور ناظرہ قرآن پڑھنے کے بعد دس ماہ میں قرآن مجید حفظ کرنے کااس دور میں ریکارڈ قائم کیا۔

اعلاقطيم بعداز حفظ 1963ء مين آپ فيصل آباد (لائل يور) جامعه امينيه رضويه محد يوره فقيه العصر

مفتی محمرامین مد ظلر العالی کے زیر سامیہ بھکم مرشد پاک درس نظامی کی ابتداء کی 6سال ای جامعہ میں تعلیمی سفتی محمرامین مد ظلر العالی کے زیر سامیہ بھکم مرشد پاک درس نظامی کی ابتداء کی 6سال ای جامعہ میں تعلیمی سلسلہ جاری رہاساتویں سال فیصل آباد کے مشہور مدرس امام النحو حافظ غلام نبی مدظلہ کے پاس درس نظامی کی بری کتب (سنم العلوم ، ہدایہ ، مشکوۃ شریف) پڑھنے کا شرف حاصل کیا 1969ء کے آخر میں جامعہ مظہریہ المدادیہ بندیال تشریف کے وہاں ملک المدرسیں علامہ عطام محمد بندیالوی رحمۃ اللہ علیہ اور مجاہد اسلام صاحبزادہ محمد عبد الرشید تقرف کے وہاں ملک المدرسیں علامہ عطام محمد بندیالوں رحمۃ اللہ علیہ المدادہ محمد علیہ بندیالوں رحمۃ اللہ علیہ مورس میں اپنے ساتھی پر دفیہ محمد عبد الرشید تقرف آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی معیت میں مثالی محمد کے دوران ہی دورہ حدیث کے دوران ہی دورہ حدیث کے دوران ہی دورہ حدیث کے دوران ہی

شخ الحدیث صاحب کی نگرانی میں درس نظامی کی تدریس کا آپ نے آغاز کیا جو کہ 1975ء تک جاری رہا اور ساتھ ہی جامع مسجد موگ اور اس کے بعد موتی جامع مسجد ڈی ٹائپ کالونی میں خطابت امامت کے فرائض سرانجام دیتے رہے۔ اسی دوران آپ نے میٹرک ایف اے بی اے کے امتحانات بھی یاس کر لئے۔

ویی خدمات 1975ء میں بھیم مرشد پاک مرکزی جامع مسجد منگلاکالونی میں آپ تشریف لے آئے اس کلاس ون مسجد میں 23 جون 1975 کو آپ کی تعیناتی کا سرکاری آرڈر ہوا اس مسجد میں آپ خدمات کی ایک جھلک ملاحظ فرما کیں۔

نمبر 1 ناظرہ قرآن کی تعلیم آپ نے ہزاروں وایڈ املاز مین اوران کے بچوں کومختلف کورس کی مدد سے ناظرہ قرآن تھیم پڑھانے کی سعادت حاصل کی۔

نمبر2 شعبه حفظ آب نے جالیس سے زائد طلباء کو حافظ قرآن بنایا۔

تمبر3 درس نظامی کی تعلیم آپ کا محبوب مشغله درس نظامی کی تعلیم دیناہے 260 طلباء کو کمل عالم

دین بنا بھے ہیں۔

نمبر 4 درس تفسیر قرآن آب نے 14 کے عرصہ میں عوام میں اسلامی شعور بیدار کرنے کیلئے تفسیر قرآن کا درس کممل کیا 8 سال کے عرصہ میں مشکوۃ شریف کا درس کممل کیا۔ بخاری شریف کا درس بھی جاری ریا۔

آجكل دوباره عوام كيلي درس قرآن كاسلسله شروع كرديا كمياب

تنظیمی و جماعتی خدمات مفتی صاحب کا ذہن تظیمی اور جماعت بہ نہی تنظیم جماعت اہلسنت کے ہمیشہ کارکن اور عہدے دار چلے آرہے ہیں سیٰ کا نفرنس ملتان، سیٰ کا نفرنس رائیونڈ، یارسول اللہ ریلی اسلام آباد بیں ہے کا مثالی کردار رہا۔

ساجی خدمات مفتی صاحب کا ساجی خدمات میں بھی اہم کردار رہا ہے سلمانوں پر کوئی آفت مصیبت نازل ہوآپ بخت پریشان ہوجاتے ہیں اور مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کیلئے کمر ہمت باندھ لیتے ہیں۔ دریائے راوی کے سیلاب نے لاہور میں جاہی بچا دی تو آپ نے کئی ٹرک سامان سے لدے ہوئے لاہور پہنچائے اور کار کنوں کے ہمراہ دشوار راستوں سے گذر ستحقین میں ساہان اور نفذی رقوم تقسیم کیں۔
1992 کے سیلاب نے جب پنجاب کے گئ اصلاع کواپئ لپیٹ میں لے لیامفتی صاحب نے جماعت اہلسنت کے پلیٹ فارم پر 15 لاکھ سے زائدر قم لوگوں سے جمع کر کے سیلاب زدگان میں تقسیم کی۔
جماعت اہلسنت کے پلیٹ فارم پر 15 لاکھ سے زائدر قم لوگوں سے جمع کر کے سیلاب زدگان میں تقسیم کی۔
جماعت اہلسنت کے پلیٹ فارم پر 15 لاکھ سے زائد رقم لوگوں میں زلزلہ نے تباہی مچاوی تو آپ نے ایسٹ آباد منظفر آباد راد لاکوٹ و چر باغ اور ہجیرہ کے متاثرہ علاقوں میں دس لاکھ سے زیادہ مالیت کا سامان ا

جب ایران کے ایک صوبہ میں زلزلہ نے بتائی پھیلا دی تومفتی صاحب نے احباب کے تعاون سے 60 ہزاررو پیدایرانی ایم بیسی اسلام آباد میں جمع کروایا۔

حالیہ2010ء کے سلاب نے جو کہ تاریخ پاکتان کابرترین سلاب ہاں میں بھی ماہ رمضان کے دوران نوشہرہ عیسی خیل، ڈیرہ اساعیل خان، منظفر گڑھ، چارسدہ اور سندھ کے متاثرین سیلاب کے لئے آپ نے عوام سے چندہ کی مدد سے متعدد قافے سامان خوردونوش کے ساتھ روانہ کئے اور متاثرین کے ساتھ اظہار ہدردی کیا اور پرسلسلہ ابھی جاری ہے۔

فناوی جات مفتی صاحب نے اہل اسلام کی راہنمائی کے لئے نتوی جاری کرنے کا سلسلہ 1982ء کے شروع فرمایا اور با قاعدہ اس کا کورس کرنے کے بعد بیسلسلہ شردع کیا۔ اس وقت تک 60,000 فرمایا اور با قاعدہ بیں جو کہ عبادات، معاملات، منا کات، وراشت اور معاشیات کے ساتھ تعالی رکھتے ہیں۔ برفتوی میں آپ قرآن، حدیث اور کتب فقہ کے حوالہ جات ضرور پیش فرماتے ہیں۔ برعقیدہ کو کوئٹ کی کوئٹ ۔ برعقیدہ کو کوئٹ کی کوئٹ ۔ برعقیدہ کو کوئٹ کی کوئٹ ۔

معرت قبلہ مفتی صاحب عقیدہ کے معاملہ بین بہت بخت ہیں۔اس موضوع پر بھی آپ میں کیک اور زی نددیکھی گئے۔ جن گوئی آپ کو مرشت میں عطا ہوئی ہے۔اور مرشد صادق نے اس میں پنجتگی پیدا فرما وی ہے۔ آپ نے منافقین اور بدعقیدہ لوگوں کے خلاف ہمیشہ علم جہاد بلند کیا ہے۔ اور اس سلسلہ میں کہی ایک اور فرقد نے منگلاکالونی میں بنگلہ C-1 کے گیرائ کو مجد کی شکل میں بدلئے کی تا جائز کوشش مروع کی تو مفتی صاحب نے کمی نفع نقصان کی پرواہ کے بغیر مقامی انظامیہ کو بار بارآگاہ کیا کہ اس غیر قانونی متحبد کو مسار کیا جائے۔ کچھ مستک مقامی انظامیہ نے اس مجد کی تغیر کورو کئے میں کر دارادا کیا گئی بار بنائی گئی دیواروں کو مسار کیا لیکن ان اچھ اور جراکت مندا فران کے منگلا سے چلے جانے کے بعد معاملہ کی تنگینی کا حساس ختم ہو گیا اور پچھ نے افر ان مقامی انتظامیہ میں شامل ہو گئے جو کہ ایسی تنظیموں سے تعلق رکھتے ہیں جو ملک میں افراتفری بیدا کرنے کو اپنامشن بنائے ہوئے ہیں انہوں نے اس جعلی مجد کی تغیر میں کوئی رکاوٹ بیدا نہ کی ۔ نتیجہ بید کہ اس فرقہ کے لوگوں نے ایک بورڈ مین روڈ پر نصب کر دیا چوری چھپے دیوارین کھڑی کردین و بر فصب کر دیا چوری چھپے معدر پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان کو صورت حال کی تنگینی پر بنی خطوط کھے اور اس جعلی مجدر کو روکے کی صدر پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان کو صورت حال کی تنگینی پر بنی خطوط کھے اور اس جعلی مجدر کو روکے کی درخواست کی اور متبادل تبحد پر بھی بیش کی ۔ اسطرح فی الحال اس مجدکا کا مروک دیا گیا ہے۔ ابھی اس مجدر پاکستان مفتی صاحب نے بھی اس مجدر پاکستان مفتی صاحب کے شری اور قانونی کی درخواست کی اور متبادل تبحد بیا کیا ان مقال کی تنگین پر بنی خطوط کھے اور اس جعلی مجدر کوروں کے کی اور قانونی کی درخواست کی اور متبادل تبحد بیا کہ ان انظامیہ اور حکومت پاکستان مفتی صاحب کے شری اور قانونی کی درخواست کی اور متبادل تبحد کے دو پائے ان نظامیہ اور حکومت پاکستان مفتی صاحب کے شری اور قانونی کی اور قانونی کیا میں درخواست کی اور قانونی کی در تبار کی اور قانونی کی درخواست کی اور قانونی کی در تر تاکستان میں کیا کے دو پیر اور قانونی کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواس کے کہ دو پیر اور آئی اور قانونی کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواس کی د

#### پیدانشی نبی ﴿ المارُل)

ألمكة المكرمه

جذبہ کی قدر کریں گے اور ملک وملت کی خیرخواہی کے حوالے سے اور ڈیم اور پاور ہاؤس کو محفوظ رکھنے کی نیت سے اس ' مسجد ضرار'' کی نتمیر ختم کر وانے میں اور وہاں کے لوگوں کو مرکزی جامع مسجد میں نماز اوا کروائے میں کر دارا داکریں مجے۔اللہ تعالی حضرت مفتی صاحب کا سابہ تا دیر ہمار ہے سروں پر قائم رکھے۔ آمین

> دعاجود ما كو خادم حسين مان 10 رمضان السبارك 1431 ه

# نگارش اولین

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمُنِ الرَّحِيْمِ إِنَّ الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحُمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنَهُ وَ نَسْتَعَدِيْهِ مَنْ يَهُدِهِ اللَّهُ فَلَا مُنْ لَلَّهُ لَكُ مُنْ يَّضُلِلُهُ فَلَا هَادِي لَهُ وَإِنَّ

التَّسَلُوةَ لِرَسُولِ اللهُ نُصَلِّى وَ نُسَلِّمُ عَلَى الرَّسُولِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الْأُمِّيِّ اللهُ مِي النَّذِي جَعَلَمُ اللهِ أَوَّلَ الْنَحَلُقِ وَ أَوَّلَ النَّبِينَ وَرَسُولَ الثَّقَلَيْرِ

ورُحْمَةُ اللَّهُ عَالَمِينَ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ الطَّاهِرِينَ وَاصْحَابِهِ

لرَّاشِدِينَ وَاوْلِيآ رَبِهِ الْكَامِلِينَ وَعُلَمَارِبِهِ الصَّالِحِينَ أَمَّا دُعُدُ امَّا دُعُدُ

بندہ کو 2 تلاندہ کے ذریعے حضرت علامہ محد اشرف سلوتی کا قلمی مستو دہ تقریبا 6 ماہ قبل جواب لکھنے کی درخواست کے ساتھ دیا گیا جس کا مطالعہ کرنے کے بعد بندہ کی جیرت کی انتہاء نہ رہی علامہ نے رسول کریم بھے کے بارے اس مستو دہ میں بیہ موقف اختیار کیا کہ' 'آپ بھی بیدائش نبی نہیں ہیں'' اور بیر کہ'' آپ بھی جا لیس

سال کے بعد غار حرا میں نبی بنائے گئے پہلے نبی نہ تھے 'حتیٰ کہ موصوف نے اس منو دہ میں حضرت سیدناعیسی التکنیلاکی رسول اکرم على برجزوى فضيلت بهى تسليم كرلى - علامه نے اسے نئے موقف كو ثابت كرنے كيلئے اس قدر محنت فرمائی كه اس كی واونہ وینا شاید مناسب نه ہو، کیکن نیر محنت عظمت رسول اکرم ﷺ کیلئے نہیں بلکہ آپ الله كى صفت كامله كى مخصوص وفت مين نفى كيلئے ہے لہذا علامه كى سي مارى كاوش اورمحنت عسام له تساحبه المهام المحملي نسارًا حامية (الغاشية: 4،3) كام كري مشقت بهيلين، جاكين بعركتي آك من (ترجمه اعلی حضرت) کے زمرہ میں آئی ہے اور اکسیدیسن صل روو را و و راهو و سنعیهم فی الدخیو الگذیسا و هم یدسبون انهم ة و العدد الكند 104): "بيره الوك بين حن كى سارى جدو يحسنون صدها (الكند 104): "بيره الوك بين حن كى سارى جدو جهد دنیا کی زندگی میں ہی بر با دہوگی اور وہ پیخیال کرنے ہیں کہ ہم برسے انتھے کام انجام دیے رہے ہیں ' کے دائرہ میں صاف دکھائی 

علامہ سلوی کے دلائل کا انبار دیکھ کریے محسوں ہونے لگا تھا کہ
ان کا جواب لکھنا اور اصل حقیقت سے پر دہ اٹھا نا بندہ کے بس میں
نہیں ہے حتیٰ کہ ایک پریٹانی لاحق ہوگئ کہ جواب نہ دیا جائے تو قوم
کے گمراہ ہونے کا خطرہ ہے اور جواب دیا جائے تو اس کیلئے عقلی ونعتی
دلائل کی ضرورت ہے جو کہ فی الوقت میسر نہ تھے دیگر تبلیغی مشاغل و
دلائل کی ضرورت ہے جو کہ فی الوقت میسر نہ تھے دیگر تبلیغی مشاغل و
تدریسی مصروفیات کے باعث دلائل کی تلاش کیلئے وقت میسر نہ تھا۔
ایک رات خواب میں ایک خوش پوش سفیدریش بزرگ سے ملا قات
ہوئی انہوں نے فرمایا

''محمدا نشرف کا نظریہ باطل ہے جواب لکھو۔انشاءاللہ آپ پر اللہ کا فضل اور رسول کریم ﷺ کی نگاہ کرم ہوگی ،اور جواب دینے میں آسانی پیدا ہوگی''

اسے غیبی اشارہ سجھتے ہوئے اسی وفت بیدار ہوا، وضو کیا نماز تہجد اوا کی اور جواب لکھنا شروع کیا اور اس خواب کی صدافت کا اظہار یوں ہوا کہ نماز فجر تک 22 صفحات مکمل ہو گئے والْ محمد ولله الله علی ذالمك ۔

اس کے بعد منو وہ کے مندرجات لکھنے کا سلسلہ جاری رہا 200 کے قریب صفحات کی کمپوزنگ بھی ہو چکی تھی کہ اڑتی ہوئی کانوں میں آواز پینی کہ علامہ سلوی صاحب نے اپنے باطل نظریہ سے (علمائے بھیرہ کے کہنے یر) رجوع فرمالیا ہے لہذا جواب کی طباعت کا سلسله اس رجوع کی خوشی میں روک دیا گیا بعد از اس مجلّه '' سوئے تجاز'' کا مطالعہ کیا تو احساس ہوا کہ رجوع کا صرف شوشہ تھا علامه سلوی نے رجوع تبیں کیا تھا بلکہ علمائے کرام کالمسخرا ڑایا تھا۔ دوباره جواب طباعت كرائے كااراده بنا تو خفيه اطلاع بير پينجي له علامه صاحب کی اس موضوع پر کتاب بہت جلد زیور طباعت سے اراسته ہوکر مارکیٹ میں آرہی ہے، جنانچیرمطبوعہ کتاب کے انظار میں فلمي مسوّده كا جواب بهر معرض النواء مين ير گيا ـ بالآخر جون 0 10 عنام وسط مین علامه سلوی صاحب کی کتاب بنام و شخقیقات ؟ بنده کو چنجانی گئی تو معلوم هوا که قلمی مسوّ ده اور و تحقیقات ، میں مصنف کی صواید پدہوتی ہے گر دونوں میں واضے تضاوات بھی پائے

گئے ۔

مثلاً: قلمی مسوّدہ میں دونبوتیں اور دورسالتیں کے قول کواس دلیل کے ساتھ باطل قرار دیا ہے کہ اس طرح مخصیل حاصل لازم آتی ہے اور مخصیل حاصل لازم آتی ہے اور مخصیل حاصل باطل ہے لہذا ملز وم بھی باطل ہے۔

ایعنی پہلے نبوت موجود ہواور دوبارہ نبوت عطا کی جائے یہ قول باطل ہے۔

لیکن تحقیقات کے صفحہ 209سے 210 تک دو نبوتوں کے قول کو درست تسلیم کرلیا۔ البتہ تخصیل حاصل سے بیچنے کیلئے پہلی نبوت اور دوسری نبوت میں فرق کرنے کی سعی کی گئی۔ اور دوسری نبوت میں کہتا ہوں اللہ کا شکر ا دا کرنا جا بینے کہ علامہ منطق نے کسی

طرح حضور ﷺ کی 40 سال سے پہلے نبوت کوشلیم تو کرلیا۔ بندہ کو' تحقیقات' حاصل ہوئی ۔17 جون 2010ء کو اسلام

آبادے براستدریاض در باررسالت مآب مدینه منوره کی حاضری کا پروگرام بن چکا تھا قلمی مسؤ دہ کا جواب اور کتاب '' تحقیقات'' اینے ساتھ لیں اور مدیدنہ الذہبی میں آگیا۔ یہاں سوالا کھ مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کا ارادہ الیکرآیا تھا، دلائل الخیرات کا ایک حزب پڑھنے کا معمول ، ایک قرآن مجید کممل دربار آقا کے سامنے پڑھنے کی نیت و دیگر اشغال نے "خقیقات" کا مطالعہ کرنے میں رکاوٹ پیدا کردی۔ مزید برآں میہ کہ یہاں اپنے پاس کوئی کتاب نہ تھی ، اچا تک مجد نبوی شریف کے 'ناب العتق' کے پاس سے گذرتے ہوئے مجد نبوی شریف کے 'ناب العتق' کے پاس سے گذرتے ہوئے محد النہوی الشریف ''کابورڈنظر آیا، اندرگیا تو بیا مہ سلوی نے جن کتب کا اپنی تو بیا مہ سلوی نے جن کتب کا اپنی تو بیا مہ سلوی نے جن کتب کا اپنی تو بیا مہ سلوی نے جن کتب کا اپنی تو بیا مہ سلوی نے جن کتب کا اپنی تو بیا مہ سلوی نے جن کتب کا اپنی تو بیا مہ سلوی نے جن کتب کا اپنی تو بیا مہ سلوی نے جن کتب کا اپنی تو بیا مہ سلوی نے جن کتب کا اپنی تو بیات کے بیات کی تو بیات کی تب کا اپنی تو بیات کی تب کی تو بیات کی

و بے سار سب 6 دیرہ طرا یا۔ علامہ سبوی ہے بن سب کا آپی تحقیقات میں حوالہ دیا تھا تقریبا "وہ تمام کتب اس مکتبہ میں موجود پائیں۔

یکھ مطالعہ کے بعد رات ساڑھے دیں بیجالا بھر رہی کے بند ہو جانے گا وقت ہو گیا ۔ تو بندہ باہر نگلا لا بھر رہی سے ہی ایک مولانا صاحب باہر نگلے ملا قات ہوئی انہوں نے اپنااسم گرامی محمد شریف بتایا وہ 25 بچیس سال سے مدیبہ منورہ میں بمعدا ہل وعیال مقیم ہیں، فقیداعظم حضرت علامہ مولانا نور اللہ بھیر پوری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگر دخاص ہیں ، دوران گفتگو بیته جلا که علوم وفنون ، صرف ونحو کے قو اعد ،علم معانی ،علم

البيان اورعكم البدليع كے اصول خوب جانتے ہيں۔

میں نے انہیں بتایا کہ علامہ اشرف سلوی کی کتاب کا جواب

لکھنا جا ہتا ہوں اسلئے مکتبہ میں مطالعہ کیلئے بیٹھا تھا انہوں نے اصرار

کیا کہ ابھی میرے ساتھ کھانا تناول کریں وہاں اس موضوع پر

تفصیل سے بات بھی ہوگی ۔

تقریباً دو گھنٹے ان کے گھر کھانے کے بعد اس موضوع پر تفصیلی

گفتگو ہوئی، مولانا محمر شریف مدنی صاحب کومحمر اشرف سلوی کے

باطل نظریه کا پہلے سے علم تھا دوران گفتگو ایک مرتبہ سخت جلال

میں فرمانے لگے۔

'' مفتی صاحب! آپ جواب ضرورلکھیں ،اللہ آپ کوا جردیگا

، الله عوام كو سنتے فتنہ سے بچائے گاليكن علامه محمد اشرف سلوى بھٹك

چکا ہے وہ عقلی گھوڑ ہے پر سوار ہو گیا ہے جو اے سیدھا جہنم میں

كرائے گا، اب علامہ سلوى سيدھانبيں ہوگائ

میں نے مولانا محمد شریف سے گذارش کی کہ بیہ جملہ تبدیل

كرين، غلامه محمدا شرف كي مدايت كيلئة وعا فرما كين كيونكه بهم مديدة

الدندسی میں ہیں گنبدخضراء ہمارے سامنے ہے۔ وہ فرمانے گلے جائل بگر جائے تو اس کے راہ راست پر آنے کی امید کی جاسکی ہے، لیکن علامہ بگر جائے تو وہ بھی سیدھانہیں ہوتا اسے اپنے عقلی دلائل کا گھمنڈ ہوتا ہے، جس طرح کی زمانہ میں اشرف علی تھا نوی بگرا جبکہ وہ خود ولی کی دعا سے بیدا ہوا تھا۔ ''نشرالطیب'' اور'' کرامات اولیاء'' جیسی کتب اس نے تحریر کیس لیکن ''حفظ الایمان' سہورتی رسالہ میں آتا کریم کے علم مبارک کوجانوروں کے علم سے تشعیمہ دے گراپے تمام اعمال صالحہ پر پائی بھیردیا۔ اور زندگی بھرتو ہی تو فیق نہ ملی۔

 جواب تحریر کرنے کا آغاز کررہا ہوں ،گنبدخضراء کے نورانی نظار ہے میر بے سامنے ہیں اُنہی کو دیکھتے ہوئے حلفاً کہتا ہوں کہ مقصداس جواب سے علامہ سلوی کی تو ہین کرنا نہیں بلکہ حتی المقدور اصلاح کرنا ہے، تا ہم دوران تحریر اگر کوئی جملہ عدم توجہ کے باعث علامہ صاحب کی تو ہین بن جائے تو پیشگی موصوف سے معذرت طلب کر لیتا ہوں۔ ایبا اس لئے ممکن ہے کہ معاملہ عقائد کا ہے فقہی مسائل کا نہیں۔

## سيالوي کی بجائے وسلوی و کلینے کی وجوہات:

نیز علامہ صاحب کو میں سیالوئی کی جگہ سلوی تکھوں گاجس کی

مندرجه ذیل وجو ہات ہیں۔

پہلی وجہ کہ علا مہ صاحب مدت ہوئی 'سدیال شدریف ' چھوڑ چکے ہیں ، جبکہ اصل حقیقت ہیہ ہے کہ 'سِد لانہ والہ ی 'علامہ کا آبائی گاؤں اور قصبہ ہے۔ ای 'سِد لانہ والہ ی ' کی نسبت کی وجہ سے آپ کو سِلوی لکھنا ہی موزوں اور مناسب ہے۔ دوسری وجہ کہ سیالوی حضرات پاکتان کے ہر صوبہ میں بلکہ پوری دنیا میں چھلے ہوئے ہیں جو کہ علامہ صاحب کے نظر سے سے متفق نہیں ہیں علامہ صاحب کو باربارسالوی لکھنے سے ان کی ول آزاری ہوسکتی ہے۔

تنسری وجہ رہیہ ہے کہ بار بار سیالوئ لکھنے سے ممکن ہے حضور

ستمس العارفين اورحضور قمرالملة والدّين خواجه محمر قمرالدين سيالوي

دمه الله عدایه کی ارواح طیبه کوجھی تکلیف پنیچے کہ علا مہ محمدا شرف نے سیالوئی کہلاتے ہوئے کیا گل کھلا دیئے ہیں۔

لہذاعلامہ صاحب سے معذرت طلب کرتا ہوں کہ انہیں

بجائے سیالوی کے سلوی (SILVI) ککھوں گا۔

میں نے اس جواب کا نام' تخلیات علمی فی رو تحقیقات سلوی'

المعروف ' پیدائشی ذبی ' رکھ دیا ہے۔اس کی انشاء اللہ دوجلدیں ہول گی۔جلداول اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے آپ کے ہاتھوں میں ہے

جس میں ووقت نا کے اکثر شکوک وشبہات کا از الہ کیا گیا ہے۔ دوسری

جلد بھی مناسب وفت تک انشاء الله طبع بهو کرعوام تک بہنچ جائیگی جس میں بقیہ

شبهائت کاازالداور کتاب کے موضوع کے حوالے سے تفصیلی بحث شامل ہو اس ریور در میں میں در در ریور در در در در

كاروالله ولى التوفيق وهو حسبى و زعم الوكيل

# كتاب كى ترتيب

كتاب ( جلد اول) كى ترتيب مقدمه كے بعد كل جار ابواب

ہو گئے ۔

باب اول :۔ ازلی ویدائنی نبوت پرقرانی آیات سے

استدلال۔۔

باب دوم : میدائی نیوت کے خلاف علامہ سلوی کے باطل

استدلالات

باب سوم: -ازلی اور پیدائتی نی ہونے پراطادیت سے

دلائل -

باب چهارم: -علامه سلوی کی کتاب محقیقات و رتفصیلی تنبره

## مهيدي 5 مقرمات

رسول کریم علی درجه کی بشریت ، کمال درجه کی بشریت ، کمال درجه کی فورا نیت کا انکار نہیں کیا جا سکتا کیونکه قد نجاء گئم مِن الله نور و کتاب مُبین (المائمة: 15) قُدلُ إِنَّهُما أَنَا بَشُرٌ مِذْ لُكُمْ يُو لِحی و کتاب مُبین (المائمة: 15) قُدلُ إِنَّهُما أَنَا بَشُرٌ مِذْ لُكُمْ يُو لِحی إِلَى (الله نام) دونوں کلام اللی کا حصه بین ، لیکن حقیقت مُم رید علی إِلَى (الله نام) دونوں کلام اللی کا حصه بین ، لیکن حقیقت مُم رید علی الله کا حصه بین ، لیکن حقیقت مُم رید علی الله کا حصه بین ، لیکن حقیقت مُم رید علی الله کا حصه بین ، لیکن حقیقت مُم رید علی الله کا حصه بین ، لیکن حقیقت مُم رید علی الله کا حصه بین ، لیکن حقیقت مُم رید علی الله کا حصه بین ، لیکن حقیقت مُم رید علی الله کا حصه بین ، لیکن حقیقت مُم رید علی الله کا حصه بین ، لیکن حقیقت مُم رید علی الله کا حصه بین ، لیکن حقیقت مُم رید علی الله کا حصه بین ، لیکن حقیقت مُم رید علی الله کا حصه بین ، لیکن حقیقت مُم رید علی الله کا حصه بین ، لیکن حقیقت مُم رید علی الله کا حصه بین ، لیکن حقیقت مُم رید علی الله کا حصه بین ، لیکن حقیقت مُم رید علی می رسانگ میکن نهین می رسانگ میکن نهین می رسانگ می می رسانگ می رسانگ می می رسانگ می رسانگ می رسانگ می رسانگ می رسانگ می می رسانگ می

والذى بعثني بالحق لم يعلمني حقيقة غير ربي

(جمة الله على العالمين : صفحه: 50)

و الوبكر على مبرى حقيقت مير ب ري سوا كوئي بهجان نه

مبکا 'جب ایباجا نثار آپ کی حقیقت کو نیه جان سکا تو ماوشاکس زمره مبل آتے ہیں؟

المرفنان جهيار كلي بعظمت تيري

والمان سيطلى بهجيفيت تيري

دوسرامقدمه بیر ہے کہ حضور کے کا ہر پہلوتعلیم دینے کے نظر بیر سے دیکھنا چاہئے ۔اوروا قعات میں کی ونقصان کے ہر پہلو سے پہلوہی کرنا ضروری ہے۔
ویعلمہ کی مما کہ تکونوا تعکم موں الترۃ)
اوروہ تمہیں تعلیم ویتے ہیں جوتم نہیں جائے۔

فَانَهُ جبريل أَتَاكُمْ يعلَّمُكُمْ دِينَكُمْ مِلْمَا) بِ شُكُ وَهُ جبريل عَضِهُ بِينَ تَهَمَارا دِينَ سَكُهَا نِهُ آئِے تَضِ۔ پيش نظ كه ناضري م

پیش نظرر کھنا ضروری ہے۔

تیسرا مقدمہ ہیہ ہے کہ آپ ﷺ ہرصفتِ کمال کے ساتھ متصف بیں بلکہ کسی صفت کو کمال آپ کی صفت بننے کی وجہ سے حاصل ہوا۔ حدیث اولاك مدنظرر کھنا ضروری ہے۔

چوتھا مقدمہ بیہ ہے کہ تمام انبیاء عدایہ ہدا السلام کے جملہ کمالات میں سے جرکمال خداوند عالم نے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفے میں جمع فرمادیا ہے۔ورکف کے بعد ضام کر جات کا آپ مظہراتم اور مصداق اعظم ہیں۔

یا نجوال مقدمہ نیہ ہے کہ امتی اور غلام کو جائیئے کہ اسینے آقا کریم شکل میں تمام صفات کمالیہ ثابت کرنے کے تمام عقلی وفلی دلائل کا سہار ا المدينة المنوره

لے اور پوری ہمت لگا دے اور طاقت صرف کر دے ذرہ بھرکوتا ہی نہ کرے اور عظمت و شان رسول ﷺ کے سامنے عقلی گھوڑا کم دوڑائے لگام تھام کرر کھے عشق و محبت کے جذبات ابھارنے کی کوشش کرے اور حضور ﷺ کے بارے پبلک کوالی با نیس بتائے جن سے عوام کی وارقنگی کے جذبات میں اضافہ ہوا ورالی با نیس بتائے سے گریز کرے۔ (خواہ وہ بالکل درست ہوں) جن کوس کرعوام کے جذبات کوشیس پہنچے۔

ا میر بانچول مقد مات علم عقائد او رعلم اخلاق کی کتب سے ایسانی دیکھے اور پرمھے جاسکتے ہیں۔ ایاسانی دیکھے اور پرمھے جاسکتے ہیں۔

## حسن ترتیب

# پہلایاب

# از لی و پیدائتی نبوت پر قرآنی آیات سے استدلال۔ پہلی قرآئی آیت سے استدلال۔ پہلی قرآئی آیت

ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

وَإِذْ أَنْحَذُ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِينَ لَمَا آتَيتُكُمْ مِنُ كَتَابِ
وَحِكُمْ يَّ فُكُمُ لَتُوَمُّ وَسُولٌ مُصَدَقٌ لِمَا مَعَكُمُ لَتُؤْمِنَ بِالْوَلِّ مُصَدَقٌ لِمَا مَعَكُمُ لَتُؤْمِنَ بِالْوَلَّ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمُ لَتُؤْمِنَ بِالْوَلَّ وَلَيْنَ فَاللَّهُ قَالَ أَأْقُرَرْتُمُ وَأَخَذَتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصُرِى قَالُوا السَّاسِ فَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ السَّاسِ فَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمَعَكُمُ مِنَ الشَّاهِ لِينَ

(آل عمران: 81)

اور (اے حبیب ﷺ وہ وفت یاد کریں) جب اللہ نے انبیاء سے پختہ عہدلیا کہ جب میں تہمیں کتاب اور حکمت عطا کر دوں پھر تہمارے پاس وہ (سب پرعظمت والا) رسول ﷺ تشریف لائے جو ان کتابوں کی تقدیق فرمانے والا ہو جو تمہارے ساتھ ہوں گی تو ضرور بالضروران کی مدد کرو

کے، فرمایا کیاتم نے اقرار کیا اور اس (شرط) پر میرا بھاری عہد مضبوطی سے تھام لیا؟ سب نے عرض کیا ہم نے اقرار کرلیا، فرمایا کہ تم گواہ ہوجا وَاوْر میں بھی تمہار ہے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔

#### أدفسير

اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین کرام کے متعدداور مختلف اقوال ہیں۔ بیکونسا میثاق ہے؟ اور کب لیا گیا؟

علامہ سید محود آلوی بغدا دی ده الله تعالی علیه نے ''روح المعانی ' میں اس کے متعلق تفصیل سے بیان فر بایا ہے اس میں سے کچھ حصہ ایمان کی تأزگی کیلئے بمعہ عربی عبارت پیش کیا جاتا ہے ۔ علامہ آلوسی نے ابن جربر کے حوالے سے مولی علی کے وہ الله وجه سے میروائیت نقل فرمائی

لم يبعث الله تعالى نبياً آدم فمن بعده إلاأ حذ عليه المعهد في محمد صلى الله عليه وسلم لئن بعث وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه ويأمره فيأ حذ العهد على قومه ثم تلا الآيا الله تعالى في حضرت آدم الطيخلاا وران كي بعدك تي كو مبعوث ندفر ما يا مرسية الانبياء حضرت مصطفى المستحدث بارك عهدليا

کہا گروہ ان کی حیات میں مبعوث ہوں تو ضرور آپ پر ایمان لائیں گےاور آپ کی نفرت کریں گےاور انبیاء عمل بھے والسلام کو تکم دیا کہوہ بہی عہدا بنی قوم سے بھی لیں گے پھر حضرت علی ﷺ نے بیرآ بیت مذکور تلاوت فرمائی۔

سوال میہ بیدا ہوتا ہے کہ اگر پہلی امتوں سے بھی آتا ﷺکے بارے عہدلیا گیا تھا تو اس آیت کریمہ میں تو میدشاق الدندیدن کیوں کہا اُمتوں کے میثاق کا ذکر کیوں نہ کیا؟ علامہ سید آلوسی نے اس کے دوجواب دنیے ہیں۔
اس کے دوجواب دنیے ہیں۔

### يهلا جواب

لأنهم معلومون بالطريق الأولى خلاصه جواب بيرے كه جب انبياء عداية السداد وسے رسول كريم ﷺ كے بارے عہدليا گيا جالانكه وه انبياء عداية الديمي السداد ميں توبطريق اولى معلوم ہوگيا كه ان كى امتوں ميں سے بھى السداد ميں توبطريق اولى معلوم ہوگيا كه ان كى امتوں ميں سے بھى السداد ميں توبطريق اولى معلوم ہوگيا كه ان كى امتوں ميں سے بھى السداد ميں توبطريق اولى معلوم ہوگيا كه ان كى امتوں ميں سے بھى السداد ميں توبطريق اولى معلوم ہوگيا كہ ان كى امتوں ميں سے بھى السداد ميں توبطريق اولى معلوم ہوگيا كہ ان كى امتوں ميں سے بھى اللہ معلوم ہوگيا كہ ان كى امتوں ميں سے بھى اللہ معلوم ہوگيا كہ ان كى امتوں ميں سے بھى اللہ معلوم ہوگيا كہ ان كى امتوں ميں سے بھى اللہ معلوم ہوگيا كہ ان كى امتوں ميں سے بھى اللہ معلوم ہوگيا كہ ان كى امتوں ميں سے بھى اللہ معلوم ہوگيا كہ ان كى امتوں ميں سے بھى اللہ معلوم ہوگيا كہ ان كى امتوں ميں سے بھى اللہ معلوم ہوگيا كہ ان كى امتوں ميں سے بھى اللہ معلوم ہوگيا كہ ان كى امتوں ميں سے بھى اللہ معلوم ہوگيا كہ ان كى امتوں ميں سے بھى اللہ معلوم ہوگيا كہ ان كى امتوں ميں سے بھى اللہ معلوم ہوگيا كہ ان كى امتوں ميں سے بھى اللہ معلوم ہوگيا كہ ان كى امتوں ميں سے بھى اللہ معلوم ہوگيا كہ ان كى امتوں ميں سے بھى اللہ معلوم ہوگيا كہ ان كى امتوں ميں سے بھى اللہ معلوم ہوگيا كے ان كى امتوں ميں سے بھى اللہ معلوم ہوگيا كہ ان كى امتوں ميں سے بھى اللہ معلوم ہوگيا كے ان كے

## دوسرا جواب

أو لأنسه استخسى بذكر النبيين عن ذكرهم

خلاصیمفہوم بیرکہ انبیائے کرام عداید پھے مالسلام کے ذکرنے

ان کے ذکر سے بیان کر دیا۔

وہ مراد ہیں مگران کے ذکر کی ضرورت نہیں۔

الملے جواب اور دوسرے جواب میں فرق سے کہ پہلے

جواب كالمطلب بيرب كه امتول كا ذكر نبيل كيا "كيا البنة معلوم موكيا

که وه بھی مراد ہیں۔

دوسرے جواب کا مطلب بیہ ہے کہ امتوں کا ذکر ہونا تھا مگر

انبیاء علیکھ السلام کے ذکرنے ان کے ذکرسے بے نیاز کرویا۔

بجرابك سوال ببدا ہوتا ہے كہ الله سبحانہ و نعالی كوعلم تھا كہ انبيائے

کرام رسول اعظم ﷺ کے ظہور اور بعثت کا زمانہ نبیں یا ئیں گے تمام

یردہ بوش ہو چکے ہونگے پھرانبیائے کرام عملیدھے مالسلام سے بیعبد

ليول ليا؟

اوراسے اتنا پختہ کیوں کیا؟ اور عہد سے پھر جانے والے کو

شدیدو می کیون دی ؟ علامه سیدا کوسی بغدا دی نے سیدناعلی کے۔

الله وجهد ككام كوالے سے جواب دیا۔

لسما فیه مع ما علمه الله تعالی من التعظیم الصلی الله علیه و سلم و التفخیم و رفعة الشأن و التنویه بالذكر ما لا ینبغی إلا لذلك الجناب الله بخانه كم ك با وجود كه انبیائ كرام علیه السلام آپ ك ظهور كا زمانه نه پائین گ یه پخته عهد ان سے لیا اس میں آپ ك ظهور كا زمانه نه پائین گ یه پخته عهد ان سے لیا اس میں آپ ك ظهور كا زمانه نه پائین گ یه پخته عهد ان سے لیا اس میں آپ ك ظهور كا دم نه دور فعت شان ، آپ ك ذكر كی ایمیت ، جو آپ کے علاوه كى ك لائق نہیں ۔

#### عالم خارج میںعمد:

ایک سوال ہے کہ بیع برد کہاں اور کس طرح لیا گیا۔ کیا تیع بد
عالم ارواح میں لیا گیایا انبیائے کرام علیہ ہے السداد اوران کی
امتوں سے عالم خارج میں لیا گیا؟
(عالم خارج سے مرادیہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ ہے السداد کی ظاہری حیات میں عالم اجمام کے اندران سے عہدلیا گیا)
دونت عظم الفائدة إذا کان ذلك الأخذ علیهم فی
کتبهم لا فی عالم الذر فإنه بعید

فائده میں عظمت تب ہوگی جب کہ بیعہد لینا اُن کی کتب میں ہو(
ایعنی عالم خارج میں) نہ کہ عالم ذر میں بیا عالم ذر والاقول عقل وادراک
سے بہت دور ہے۔ (عالم ذر سے مراد ہے پشت سیدنا آ دم النظاف سے ان
کی اولا دکو بیک وقت نکالنا اوران سے اپنی تو حید کا عہد لینارسول کریم ﷺ نبوت کا عہداس وقت نہیں لیا گیا بلکہ اس کیلئے الگ وقت مقرر فرمایا گیا)
نبوت کا عہداس وقت نہیں لیا گیا بلکہ اس کیلئے الگ وقت مقرر فرمایا گیا)
آ قیا عید ولئے کہ بی نبوت مطلقه:

ایک سوال ذہن میں آسکتا ہے کہ آقا کریم ﷺ کی نبوت مطلقہ ہے یا وقت کے ساتھ مقیّدہ ہے؟ نیز آپ کی رسالت اور دیگرانبیاء و رسل علیہ ﷺ کا رسالت میں کیا فرق ہے؟ رسل علیہ ﷺ کا رسالت میں کیا فرق ہے؟ ۔ تو علامہ آلوئی نے اس کا جواب یوں دیا۔

ومن هنا ذهب العارفون إلى أنه صلى الله علي وسلم هو النبي المصطلق والسرسول الحقيقي والمشرع الأستقلالي ، وأن من سواه من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في حكم التبعية له صلى الله

عليه وسلم

علامہ آلویؒ کے بیان کی روشی میں مذکورہ آیت کریمہ سے
درج ذیل فوائدرو نے روشن کی طرح سامنے آگئے:۔

منبر 1:۔ اللہ تعالی نے رسول اعظم ﷺ کے بارے میں تمام
انبیائے کرام علیہ ﷺ مالسلاء اوران کی امتوں سے عہدلیا۔

منبر 2: یہ عہد بذریعہ کتب عالم خارج میں لیا گیا نہ کہ عالم

نمبر 3: -اس عهد کامقصو د تعظیم مصطفے ﷺ تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ انبیائے کرام علیہ السلاء اور ان کی امتیں آپ ﷺ کے طلع ور کا زمانہ نہ پائیں گے۔
کے ظہور کا زمانہ نہ پائیں گے۔
نمبر 4: -آپ ﷺ نی مطلق ہیں اور آپ کی نبوت مطلقہ ہے کہی

وفت کے ساتھ مقید تہیں۔ جب سے آپ کا وجود ہے اسی وفت سے ا ہے کی صفت نبوت ہے۔ اور اسی معنی میں آپ رسول حقیقی ہیں اور مستقل شارع بين - باقى انبياء عمليدهم بالسلام كى نبوت آپ كى نبوت كتابع ہے۔ وہ آپ بھى نيابت ميں اينے اپنے دور ميں فرائض نبوت سرانجام دینے رہے لہذا آپ کی نبوت دیگرانبیاء<u>ے۔ ایھے</u> السلام سے پہلے نبوت مطلقہ اور رسالت حقیقیہ ہے۔ تمبر 5:۔جب عارفین کے مطابق آپ بھی نبوت رسالت حقیقیداور باقی انبیاء عمایه هده بالسلام کی نبوت تا کع ہے تو لأيمكن إيجاب التابع بدون المتبوع (تحفة المحتاج في شرح المنهاج)

تا بع تا بع ہوَنے کی حیثیت میں متبوع کے بغیر نہیں یا یا جاسکتا ہ

وهذا صريح أن نبوته ظهرت في الوجود العيني قبل نبوة آدم وغيره ، وأن الملائكة لم تعرف نبياً قبله ، وأنه النبل

المنطيلق وسائر الأنبياء عليهم السلام خلفائه (ونوابه)

والشرائع شريعته ظهرت على لسان كل نبى بقدر استعداد

اُھل زمانہ فھو اُبو الأنبياء و آخوھم (الشيخيوسف النبھانی جواھر البحار)
خلاصہ مفہوم ہي كہ آپ كي نبوت عالم خارج ميں شروع
سے چلى آرہى ہے اور تمام انبياء آپ كى نيابت ميں اپنے اپنے دوركا
م كرتے رہے ہيں۔ آپ نبى مطلق ہيں ملائكہ آپ سے پہلے كسى كو الطور نبى نہ بہجائے تھے۔
الطور نبى نہ بہجائے تھے۔

يقول العارف بالله محيى الدين بن عربى وكيف لا وهو رسول الرسل الداعين الخلق إلى الله تعالى القائمين بالنيابة عنه بتبليغ الأحكام التي شرعها الله تعالى لهم

(الشيخ يوسف النبهاني جواهر البحار في فضائل النبي المختارج 359)

ابن عربی درمة بالله علیه مجھی فرماتے ہیں کہ آپ کے رسولوں کے رسول ہیں سب رسول آپ کے نائب ہیں۔

الشيخ الأ كبرا بن عربي مزيد فرمات بي

"الحاجب هو الشارع في الأمة ، ومن خلال شرعه تدخل الأمة على الله فالأنبياء كلهم حجبة ، ومحمد هو حاجب المحجاب ، لعموم رسالته دون سائر الأنبياء

والأنبياء حجبته على أممهم من آدم إلى آخر نبى ورسول"

(الشيخ ابن عربى الفتوحات المكية ج 1 ص 243)

جس کا خلاصہ سے کہ ہر نبی اپنی امت کیلئے حاجب

(واسطه) کی حیثیت رکھتا ہے جب کہ ہمارے رسول تمام

انبياء عليه هم العلام كيليج بحى حاجب بين -

و نبیائے کرام عدیدهم بالسلام کی نبوت کاعالم خارج میں

وجوداس بات كى بين دليل ہے كه رسول الله ﷺ كى نبوت عالم خارج

میں پہلے سے موجود ہے۔

#### علامه سلوی کا رد بلیغ:

علامہ آلوسی کے بیان کی روشنی میں علامہ سلوی کے نظریہ کا

واضح طور پر بطلان ظاہر ہو گیا۔علامہ سلوی نے '' محقیقات'' میں جگہ

جگه لکھا کہ رسول کریم ﷺ بوقت پیدائش نبی نہیں تھے۔ جالیس سال

تك آب ﷺ ني نهيل من جبد علامه آلوس فرمات بي كرآب ﷺ ني

مطلق ہیں،رسول دیقی ہیں اور مستقل شارع ہیں۔اور علامہ آلوسی کا پیر

فرمانا كمانبيائ كرام عليده السلاء سيآب كيارے عبدلياجانا خالص آپ کی تعظیم اور رفعت شان کیلئے ہے لہذا علامہ سیر آلوسی کا نظریہ علامہ سلوی کے شخت خلاف ہے اور علامہ کے باطل نظریہ برضرب کاری ہے۔

کیونکہ علامہ سِلوی آپ ﷺ کو نبی مطلق اور رسول حقیقی تو مانتے ہیں جبکہ باقی انبیاء عملید پھے مالسلام کوتا کع نبی نہیں مانے ہیں -جبکہ جملہ انبیاء کی نبوت سے پہلے آتا کریم ﷺ کی نبوت موجود ہے بلكهٔ ہرز مانه میں عالم خارج میں آقا كريم بللے كى نبوت موجود ہے۔ ال آیت کریمه میں شم کے۔اء کے کہ رسول جوفر مایا اس میں چنداُ مور قابل توجہ ہیں: \_

نمبر 1: ۔ ' نہ '' زاخی کیلئے ہے اس کا مطلب پیرہوا کہ جس نبی اور رسول کے بارےعہدلیا گیا اس کی نبوت ورسالت پہلے ہے موجود ہے۔ البنتہ اس کی تشریف آوری بعد میں ہوگی اس میں آپ العظيم و قد خدم كى پهلوين: المدينة المنوره

مثلاً آپ کی تشریف آوری بطور''رسول' ہوگا اور بیہ کہ اس وفت کوئی نبی ورسول موجود نہ ہوگا۔اس اعتبار سے آپ آخری نبی ورسول ہوگئے آپ کے بعد کوئی نبی ورسول نہ ہوگا۔

منبر 2 ۔ '' فیم پھاء کئے کہ کر مسول''کالفظ ظا ہر کر رہا ہے کہ اس مستی کو منصب رسالت پہلے سے عطا فرمودہ ہے اب تو صرف ظہور قدسی ہے اور آپ کی کے رسول ہونے کی صفت اس قدر مضبوط اور پختہ ہے کہ آپ کی جلوہ گری براہ راست اسی صفت کے مضبوط اور پختہ ہے کہ آپ کی جلوہ گری براہ راست اسی صفت کے حوالے سے بیان کی جارہی ہے۔

تمبر3: ـ آپ بھاكاظهور بطور رسول ويكر قرآنى آيات ـ

بھی ثابت ہے ارشا زباری تعالی ہے۔

گفد جاء کم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنته روه در در روه ی ده حریص علیکم بالمؤمنین رء وف رحیم

(التوبة:128)

بینک تنهارے باس تم میں سے رسول ﷺ وسلم تشریف

لائے۔ تہمارا تکلیف ومشقت میں بڑنا ان برسخت گران (گزرتا)

ہے۔(اے لوگو) وہ تنہارے لئے (بھلائی اور ہدایت کے) بڑے طالب وآرز ومندر ہتے ہیں (اور) مومنوں کے لئے نہایت (ہی) شفق بیحدر حم فر مانے والے ہیں۔

نمبر4:۔آپ بھی تشریف آوری لفظ نور کی صفت کے

ساتھ یوں بیان فر مائی۔

قد جاء كم مِن اللهِ نور وكتب مبين

(المائدة:15)

بینک تمهار بے پاس اللہ کی طرف سے شان والانور (لینی حضرت محمد ﷺ گیا ہے اورایک روش کتاب (لیمنی قرآن مجید)

### ظهور كلام الاهي :

مفسرین کرام کے مطابق نور سے مراد حضرت محر مصطفے اللہ ہیں اور روش کتاب سے قرآن مجید ہے۔ جس طرح قرآن مجید کا ظہور غار حراسے ہوا مگر اس کا وجود پہلے سے ہے اسی طرح اس نور کا ظہور خار دیجے اللہ ول کی سہانی صبح کو ہوا مگر یہ نور تو سب سے پہلے مخلوق اور موجود ہوا۔

چیتم به مین صفت دیده اعمی بهوتی دیده کن میں اگرنور نه بهوتا تیرا

اسى طرح آقاكريم بلك كي لطور بربان (دليل اورمجزه) جلوه

گری کو بول بیان فرمایا۔

اليكم نورا مبينا (النساء: 174)

اے لوگو بیٹک تمہارے یاس تمہارے رب کی جانب سے رلیل قاطع ہے گئی ہے اور ہم نے تمہاری طرف (اسی کے ساتھ قرآن دلیلِ قاطع ہے گئی ہے اور ہم نے تمہاری طرف (اسی کے ساتھ قرآن

کی صورت میں) واقع اور روش نور (مجمع) اتار دیا ہے۔

بربان بھی ہمارے آقا کریم بھی کی صفت ہے۔

توجن طرح بربان آپ كو پہلے بنايا بطؤر بربان آپ بھاكا

ظهور بعد میں ہوا۔نور آپ کو پہلے بنایا ظهورِنور بعد میں ہوا۔ یو نہا اسپ کورسول پہلے بنایا گیا تشریف آ وری بعد میں ہوئی۔

جس طرح بيركهنا لغواور غلط ہے كه آپ جاليس سال كے بعد نور

بناور جالیس سال کے بعد آپ کو بر ہان بنایا گیا۔اس طرح ریہ کہنا بھی الغواور غلط ہے کہ آپ کو چالیس سال بعد رسول بنایا گیا بلکہ تق ریہ ہے کہ رسول آپ ﷺ پہلے سے ہیں البتہ جلوہ گری اور ظہور بعد میں ہوا۔

82/81 آیت سے موقف سلوی کا جنازہ:

'' المعروف تفییر طبری الفرآن' المعروف تفییر طبری تصنیف ابوجعفر محمد بن جریر الطبری المتوفی <u>310 ه</u> نے سورة آل عمران کی آیت نمبر 81 کی تفییر میں یوں ارشا دفر مایا

عن أبى أيوب، عن على بن أبى طالب قال لم يبعث الله عز وجل نبيًا، آدم فمن بعده إلا أخذ علي العهد في محمدلتن بعث وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه ويأمره فيأخذ العهد على قومه، فقال وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة

سورة آل عمران کی آیت نمبر 82 کی تفبیر میں فرمایا

فمن تولى عنك، يا محمد، بعد هذا العهد من جميع

الأمم فأولئك هم الفاسقون هم العاصون في الكفر.

#### نائده

آیت نمبر 81 کی تفسیر میں جو پھوٹر مایا اس کامفہوم وہی ہے جو علامه سيد محمودة لوسي بغدا دى كى تفسير دروح المعانى "ميں بيان ہوا۔ آیت نمبر 82 میں جو پھوٹر مایا اس کا خلاصہ مفہوم پیہ ہے کہ ے محمد بھاتمام اُمتوں میں سے جوال پختہ عہد سے پھر گئے وہ لوگ فاسق ہوں گے لیمنی کفر میں نا فر مان شار ہوں گے۔ و الدرالمنور في النفير بالمانور؛ تصنيف علامه امام جلال لذين سيوطي رحمة الله عليه التولد 849ه التوفي 119ه نے فذكوره أبيت كي وبئ تفسير بيان فرماني جو علامه آلوسي اور ابوجعفر لطری نے بیان فرمائی ہے۔۔۔ تفيير وكشاف "عن حقائق غوامض التزيل وعيون لا قاويل في وجوه التاويل تصنيف امام ابوالقاسم جار التدممود بن عمر بن محمد الزمخشري المتولد 167 ها لتوفي 838 هـنے ارشادفر مايا ما مصدرية ، والفعلان معها أعنى "آتيتكم" و" جاع إكيم "فتي معنى المصدوين، واللام داخلة للتعليل على معنى أخذ الله ميشاقهم لتؤمنن بالرسول ولتنصرنه ، لأجل أنى التحكم الحكمة ، وأن الرسول الذى آمركم بالإيمان به ونصرته موافق لكم غير مخالف

''مصدر سیہ ہے اور دونوں فعل''اتیۃ کم''اور' جآء کے م''مصدر کے معنی میں ہیں اوران پر داخل لام علت بیان کرنے کیلئے ہے معنی میہ ہے کہ:۔

اللہ تعالیٰ نے اُن انبیاء عدایہ السلاء سے پختہ عہد لیا کہوہ اس خاص رسول پر ایمان لائیں گے اور اس کی نصرت کریں گے کیونکہ میں نے تم کو حکمت عطافر مائی ہے۔ اور جس رسول پر ایمان لا نے اور اس کی نصرت کرنے کا حکم دیے رہا ہوں وہ تمہار ہے موافق ہے خالف نہیں۔

وسلم خاصه. کهاگیا''شم جاء کم "میں رسول سے مراد حضرت محرمصطفے بی اور خاص آب ہی مراد ہیں۔

هو المستفاد من قول عمر و قول على و ابن عباس وجازان يكون تخصيص العهد بمحمد لاظهار فضله حضرت سيدنا عمر هي سيدنا على هي سيدنا ابن عباس و الله عسنهسا كارشادات سيريم متفاد ہے اور ممكن ہے كہ عهد كي تخصيص مصطفا الله المصطفالي المات الماركيلي الموات فرمات بن هذا صريح في ان الميثاق كان على النبيين والام اجمعين واكتفى بذكر المتبوعين عن الاتباع

میصرت ہے کہ میثاق انبیاء کرام علیہ ہو السلام اوران کی متام استوں سے لیا گیا ہوالبتہ متبوعین (انبیاء) کے ذکرنے اتباع (امتوں) کے ذکر نے اتباع (امتوں) کے ذکر سے بے نیاز کردیا۔

و وفتح البیان فی مقاصد القرآن ' جلداول زریر آیت مذکوره جناب ابو الطیب صدیق بن حسن بن علی الحسین القنو جی ا بنجاری ردمة الله عليه التولد 1248 ها التونى 1357 هن يون لكما ي اذكر يا محمد لهم وقت أن قبل الله الميثاق المأخوذ على جميع الأنبياء أنهم مهما آتيناهم من كتاب وحكم ونبوذ شم جاء هم رسول مصدق وموافق لما معهم، وهو خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم الذي ذكر في التوراة والانجيل

اے بیارے محد ﷺ وہ وقت ان کیلئے یا دکرو جب تمام انبیاء عدید السلاء سے عہد لیا گیا تھا کہ جب میں تمہیں کتاب وحکمت اور نبوت عطا کروں پھران کے پاس نشان والا رسول آجائے جوان کے پاس کتاب کی چیز کی نقید ایق کرنے اور موافقت کرنے والا جو خاتم الا نبیاء والمرسلین محد ﷺ ہے وہ رسول جس کا ذکر تورات اور انجیل میں ہے۔

"التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج للدكتوروهية بن مصطفى الزهيلي في بحي معمولى فرق كے ساتھ اس للدكتوروهية بن مصطفى الزهيلي في بحي معمولى فرق كے ساتھ اسى طرح كى تفييركى ہے

اذكريا محمد لهم وقت أن قبل الله الميشاق المأخوذ على جميع الأنبياء أنهم مهما آتيناهم من كتاب وحكم ونبوة، ثم جاءهم رسول مصدق وموافق لما معهم، وهو خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم لتؤمنن به ولتنصرنه لأن رسالات الأنبياء يكمل بعضها بعظا اے پیارے محمد علی و وقت ان کیلئے یا دکروجب تمام انبیاء عمليهه بالسلام سے عہدلیا گیاتھا کہ جب میں تمہیں کتاب و حکمت اور نبوت عطا کروں ۔ پھران کے پاس نشان والا رسول آجائے ۔جو ان کے پاس کی چیز کی تصدیق کرنے اور موافقت کرنے والا ،جو خاتم الانبياء والمرسكين محمر ہے تم ضروراس پرايمان لاؤ گے اوراس كي نفرت کرو گے کیونکہ انبیاء کی رسالتیں ایک دوسرے کے ساتھ مکمل ہوتی ہیں۔ (سب کی رسالتیں حضور کے ساتھ ممل ہوتی ہیں)

#### فائده

سورہ' آل عمران' کی آیت نمبر 81اور آیت نمبر 82 کی مفسر این کرام نے جوتفییر بیان کی ہے اُن کی روشی میں درج ذیل

اُمورواضح ہوتے ہیں۔

نمبر1: آپ ﷺ کی نبوت ورسالت کے بارے میں تمام انبیاءاوران کی امتوں سے عالم خارج میں میثاق (پختہ عہد) لیا گیا۔ نمبر2: آپ ﷺ کیلئے اس سے پہلے وصف نبوت ورسالت ثابت ہو چکا تھا۔

نمبر 3: ۔ آپ ﷺ کا عالم خارج میں آخر میں جلوہ گری ہوئی جبکہ آپ وصف رسالت کے ساتھ پہلے متصف ہو چکے تھے۔ لہذا علامہ محمدا شرف سلوی کا بینظریہ باطل قرار پایا کہ آپ شکونبوت ورسالت چالیس سال کے بعد عطا ہوئی اور پہلے آپ مین بیوصف موجود نہ تھا۔

معاذالله تم نعوذ بالله من تلك المخرافات التي في التحقيقات الجعليه.

# عدائی نبوت پردوسری قرآنی آیت سے استدلال:

بإره28 سوره' القف' أيت تمبر 6 ميں ارشاد باری تعالی ہے۔

وإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مُريدُم يَا بُنِي إِسْرَائِيلَ إِنْ رسول الله إليكم مصدقاً لما بين يدى من التورق ومبشراً برسول یاری من بعدی اسمه احمد فلما جاء هم بالبينات قالوا هذا سحر مبين (الصف: 6) اورجب عیسی بن مریم التیکلانے کہااے بی اسرائیل بیتک میں تنہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا ہوں ، اپنے سے پہلی کتاب تو رات کی تقدیق کرنے والا ہوں اور اس رسول معظم بھی کی بشارت سنانے والا ہوں جومیرے بعد تشریف لا رہے ہیں جن کا نام (آسانوں میں اس وفت) احمد (صلی الله علیه وآله وسلم) ہے، پھر جب وہ (رسول ا خرالز مال صلی الله علیه و آله وسلم ) واضح نشانیال کے کران کے پاس تشریف کے آئے تو وہ کہنے لگے بیرتو کھلا جا دو ہے۔ الإمام الجليل العلامة أبوالبركات عبداللدابن أحمد بن محمود النسفى البنوني 1027 صابنى شهره آفاق تفيير دمسفى ، ميں فرماتے ہيں ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمدأي رسللت المتكم في حيال تصلديقي ما تقدمني من

التوراة وفی حال تبشیری بر سول یاتی من بعدی عیسی اللی این قوم بنی اسرائیل کوفر ماری بین مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا ہے اس حال میں کہ میں تقیدیت کررہا ہوں پہلی کتاب تورات کی اوراش حال میں کہ میں بثارت دے رہا ہوں ثنان والے رسول کی جومیرے بعد آئے گااس کا نام احمد ﷺ ہے۔

## قابل توجه نكته دو هال دوهقيقتين:

سیدناعیسی الکیالاس عالم رنگ و بومیں اپنی قوم کو بتار ہے ہیں کہ میں تنہاری طرف اللہ کا رسول ہوں اور اپنے دو حال واضح کر رہے ہیں:۔

نبر 1: - میں تو رات کی تصدیق کر رہا ہوں ۔

منبر 2: - میں ایک رسول کی بشارت دے رہا ہوں ۔

منبر 3: - آپ آقا کریم کے کو لفظ رسول سے بیا دکر رہے ہیں ۔

اور رسول ہونے کی حیثیت میں قوم کو بشارت دے رائے ہیں ۔

منبر 4: - حضرت عیسلی النا ہے نیشارت دیتے ہوئے لفظ منسول ''بہلے استعال کیا اور آپکا اسم گرا می' 'احد میں کے بیں استعال کیا اور آپکا اسم گرا می' 'احد میں کے بیا بید میں اسلیم کرا می 'احد میں کے بیا بید میں اسلیم کرا می 'احد میں کے بیا بید میں اسلیم کرا می 'احد میں کے بیا بید میں اسلیم کرا می 'احد میں کے بیا بید میں کرا می کرا می 'احد میں کے بیا بید میں کرا می کرا می نام کے بیاب کیا اور آپکا اسم کرا می 'احد میں کے بیاب کرا می کیا بیاب کیا اور آپکا اسم کرا می 'احد میں کرا می کیا بیاب کیا اور آپکا استعال کیا اور آپکا اسم کرا می 'احد میں کرا می کر

بتایا اور فر مایا وہ رسول میرے بعد آئے گا۔ مطلب بیہ وہ تشریف لانے والا رسول ہے البتہ اس کا ظہور میرے بعد ہوگا۔

معلوم ہوا کہ جس طرح آپ کھا نام نامی اسم گرامی پہلے سے موجود ہے اسی طرح وصف رسالت بھی آپ کیلئے پہلے سے ثابت ہے۔ جس طرح آپ کھا نام ابتداء سے آج تک جاری وساری ہے اسی طرح آپ کیلئے وصف رسالت اور وصف نبوت بھی ابتداء ہی سے جاری وساری ہے جاری وساری ہے جاری وساری ہے جاری وساری ہے ہاری وساری ہے ہاری وساری ہے ہاری وساری ہے ہاری وساری ہوا نہ بھی ابتداء ہی سے جاری وساری ہوا۔ انقطاع ہوا۔

علامه نظام الدين الحن بن محمد بن حسين النيمًا بورى المتوفى 728 على المتابعة المرد ا

نحویوں نے کہا''مسصدقا''و''مبشرا''دونوں حال ہیں اور دونوں میں عامل معنی ارسال ہے جوالرسول میں ہے۔
حضرت کعب ﷺ سے مروی ہے حواریوں نے حضرت عیسی اللی ہے۔
عیسی اللی ہے کہایاروح اللہ! کیا ہمارے بعد کوئی امت ہے؟ فرمایا ہاں امت محمہ ہے جو حکماء، علماء، ابرار اور اتفیاء ہو نگے گویا کہ وہ ازروۓ فقد انبیاء ہیں۔اللہ سے تھوڑا رزق حاصل کرکے راضی ہوگا۔
ہونگے، اور اللہ ان سے تھوڑ سے عمل پرراضی ہوگا۔

اس تفییر سے بیرفائدہ حاصل ہوتا ہے کہ جب حضرت عیسی النظیمیٰ النظیمٰ السینے رسول ہونے کا اعلان کر رہے ہیں وہ اس حال میں تورات کی تصدیق اور محمر عمر بی ﷺ کے رسول ہونے کی بشارت دے رہے

ہیں اور بیرعالم ارواح نہیں بلکہ عالم اجسام کا واقعہ ہے۔اورساتھ ہی بیر بتار ہے ہیں کہ وہ بحثیت رسول میرے بعد آئیگا اس رسول کا نام

احمد ﷺ ہوگا۔ اگر علامہ سلوی اور اُن کے ہم نوابعند ہیں کہ آپ

پیدائش نبی اوررسول نبین مین تو حضرت عیسی التلیمین کی بشارت ، آپ

کے رسول ہونے کے بارے میں جب کہ حضرت عیسی الکی انورات کے 'مصرِق' اور آپ کیلئے' 'مبشر' 'ہونے کا اسوقت اعلان کرر ہے بیں اس کا کیامفہوم ہوگا؟

ثابت ہوا کہ علامہ سِلوی کو مغالطہ ہوا ، آقا کریم ﷺ نہ صرف پیدائش نبی اور رسول ہیں۔ بلکہ آپ روز میثاق سے پہلے نبی اور رسول ہیں اور رسول ہیں ، عالم خارج میں نبی اور رسول ہیں ، عالم خارج میں نبی اور رسول ہیں ۔
نبی اور رسول ہیں اور عالم اجساد میں نبی اور رسول ہیں ۔

یہ بندہ نا چیز اور علامہ سلوی آقا کریم ﷺ کی حقیقت کو کیا سمجھیں گے ان کی حقیقت تو ثانی غار، ڈانی اسلام، ثانی مزار، ثانی احدو بدراور ثانی قبروحشر نہ بہجان سکے۔جس کا پہلے ذکر ہو چکا۔

# بشارت عبیسی الله اور سلوی موقف کا جنازه:

' الوسط فی تفییر القرآن المجید' تصنیف ابوانحن علی بن احمه الوا حدالنیشا بوری التوفیا 468 صلصتے ہیں۔

هذا بينان إن عيسى بشر قومه محمدا على وقوله المحمدة على وقوله المحمدة على المحمدة من المحمدة من المقاعل المناه والأخر التفاعل فيكون معناه انه اكثر حمداً لله من غيره والأخر إن يجاعل ميالغة من المفعول فيكون معناه انه يحمد

نبیه من الاخلاق و المحاسن اکشر مما یحمد غیره یه بیان ہے کہ عینی علیه السلام نے اپنی قوم کو محمد علیہ السلام نے اپنی قوم کو محمد علیہ السلام نے اپنی قوم کو محمد اللہ کی بارے بشارت دی اور بیقول ''احد مدد ''دومعنوں کا احمال رکھتا ہے ۔ ایک بیا کہ فاعل میں مبالغہ ہے معنی ہے ہر غیر سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والا ، اور دوسرا مفعول میں مبالغہ ، معنی ہوگا۔ جس کی اللہ نے ہر غیر سے زیادہ تعریف کی ہے۔ اللہ نے ہر غیر سے زیادہ تعریف کی ہے۔ ''الفیر الواضح'' تھنیف محمد حجمود حجازی نے اسی آیت نمبر 6 سورة ''الفید'' کی تفیر میں کھا۔ ''الفیف'' کی تفیر میں کھا۔

وبنشارة عيسى عليه السلام بالنبى محمد على مما نطق به القرآن وهو الصادق في خبره الذي لا يقبل الشك واما انكار النصاري لتلك البشارة فامر لا يعبأ به كشان في بقية عقائدهم النصاري لتلك البشارة فامر لا يعبأ به كشان في بقية عقائدهم اور حضرت عيسى الكل كا أبى الكل المات قرآن حكيم ناطق ہے آپ عيسى الكل اس بالكل سي ساتھ قرآن حكيم ناطق ہے آپ عيسى الكل اس بين الل على الله و شبه كى النجائش نہيں البرحال نصارى كا اس بين الله و شبه كى النجائش نہيں البرحال نصارى كا اس بين الله عندا نا بين الله و شبه كى النجائش نہيں جس طرح ان كے ديكر بين رسادت كے بارے ميں انكار قابل اعتبار نہيں جس طرح ان كے ديكر بينارت كا ان الله اعتبار ہيں ۔ اسى آيت مباركه (مورة القف 6) كى تفير عقائد نا قابل اعتبار ہيں ۔ اسى آيت مباركه (مورة القف 6) كى تفير عقائد نا قابل اعتبار ہيں ۔ اسى آيت مباركه (مورة القف 6) كى تفير

میں امام قشیری نے ایمان افروز ارشاد فرمایا:۔

بشر كل نبى قومه بنبينا صلى الله عليه وسلم وأفرد الله سبحانه عيسى بالذكر في هذا الموضع لأنه آخر نبى قبل نبينا صلى الله عليه وسلم فبير بذلك أن البشارة به عسمت جميع الأنبياء واحدا بعد واحد حتى انتهت بعيسى عليه السلام.

ہر نبی نے ہمارے نبی ﷺ کی آمد کی بشارت دی ہے عیسی الطبی کا کہ ذکر کی خصوصیت کی وجہ رہے کہ ان کے اور ہمارے نبی کے درمیان کوئی البین کوئی ہیں ہے۔ بہتی البین کوئی البین ہیں ہے۔

# تغييرو ويح العلوم على علامه السمر فتدى فرمات بيل-

(وُمُبُشَراً بِرُسُول) يعنى أبشر كم برسول الله (يُأْتِي مِن بُعُدِى اسمه أَحْمَدُ )وروي ثور بن يزيد ، عن خالد بن معدان ، عن أصحاب رسول الله صَلَى الله عليه وسلم أنهم قالوا يا رُسُول الله أَحْبِرُنَا عَنْ نَفُسِكُ فَقَالَ أَنَّ دُعُوةً أَبِي إِبْرَاهِيم وَبُشْرَى عِيسَى صَلُواتُ الله عُلَيْهِمْ وَرَأْتُ أَمَى رَوْياهَا حِينَ حُمَلَتُ بِي أَنَّهُ خُرَجُ مِنْهَا آب الله الميم الكيلاء بثارت عيسى الكيلااور اين ماں کے خواب کی تعبیر ہیں جوانہوں نے دیکھا تھا۔ أبوالحن على بن محمر بن إبرا ہيم بن عمراتيجي ' ولياب التا ويل في معانى الننزيل'' المعروف تفسيرالخازن ميں ارشادفر ماتے ہیں۔ (ومبشراً برسول یاتی من بعدی) أی یصدق بالتوراة على مثل تصديقي فكأنه قيل ما اسمه فقال (اسمه أحمد)عن أبي موسى قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يأتوا النجاشي وذكر الحديث ، وفيه قال سمعت النجاشي يقول أشهد أن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر به عيسى ولولا ما أنا فيه من الملك وما تحملت من أمر الناس التيته حتى أحمل نعليه أخرجه ألو داود وعن عبد الله بن سيلام قال مكتوب في التوراة صفة محمد وعيسى ابن مريم يدفن معه فقال أبو داود المدنى قد

بقى في البيت موضع قبر.

خلاصه مفہوم ہیر کہ تو رات میں اور سیدناعیسی التلیکا کی زبان پر آپ ﷺ کیلئے رسول کا لفظ استعال ہوالہذ اوصف رسالت کے ساتھ

آپ کا موصوف ہونا ضروری ہے۔

# قابل توجه نکته:

سیدناعیسی الطیخارسول کے بارے بشارت دے رہے ہیں،
اگرآب ﷺ اس حال میں رسول تشلیم نہ کئے جائیں تو علامہ سلوی
بتائیں کہ حضرت عیسی الطیخا بنی بشارت میں صادق کیسے ہوسکتے ہیں؟
اورخاکم بدہن اس صورت میں نصاری کا انکار درست ہوسکتا
ہے۔ نہ اللہ

علامہ سلوی (جن کو ان کے شاگر داشرف العلماء کہتے ہیں) باز بار اس نکتہ پر توجہ فرما ئیں کہ عیسی اللی رسول کریم ﷺ کو آپ کا بیدائش سے یا بچے سوا کہتر سال پہلے وصف رسول کے ساتھ ۔ قوم کے شامنے و کرفر مارہے ہیں۔علامہ سلوی کو کیا ہو گیا ہے؟ کہ

وہ عمر کے آخری حصہ میں رسول اللہ ﷺ ہیدائش نبی اور رسول مور ہے ہونے کی نفی کر کے منکرین شامل ہور ہے ہوئے ہیں۔
ہونے کی نفی کر کے منکرین شان رسالت کے زمرہ میں شامل ہور ہے ہیں۔

تدبر و تفكر ايها السلوى تفكرا صحيحا سالما سليما كاملا مطابقا وموافقاللانبياء والاولياء ولا تكن من المذكرين.

# عدائی نیوت پرتیری قرآنی آیت سے استدلال:

سورة الاعراف آیت 158 میں ارشادر بانی ہے قُدلُ یہ النّا اللّه النّاسُ إِنّی رَسُولُ اللّه إِلَیْکُمْ جَمِیعًا النّاسُ إِنّی رَسُولُ اللّه إِلَیْ اللّه مُحدِیعًا النّاسُ اوّاتِ وَالْاَرْضِ لَا إِلَهُ إِلّا هُو اللّه مُدلُكُ السّه مُساوًاتِ وَالْارْضِ لَا اللّه إِلَهُ إِلّا هُو اللّه مِن وَیُمِیتُ فَآمِنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ النّبِی الْاُمْ مَی اللّه مَن اللّه مَن مُلْمَی اللّه مَن کَلُم الله وَکلِماتِهِ وَاتّبِعُوهُ لَعُلّکُمْ تَهُمَّدُونَ اللّه وَکلِماتِهِ وَاتّبِعُوهُ لَهُ اللّهُ وَلَا اللّه وَکلِماتِهِ وَاتّبِعُوهُ لَعُلّکُمْ تَهُمَّالُونَ اللّه وَکلِماتِهِ وَاتّبِعُونُ اللّه وَلَيْكُمْ تَهُمُ اللّهُ وَسُولُ اللّه وَلَيْ اللّهُ وَمُعَلّمُ اللّهُ وَلَيْسُولُونَ اللّه وَلَيْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللللللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللللللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا اللللللّهُ وَلِمُ

ہے، اس کے سواکوئی معبود نہیں، وہی زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، تولوگو! اللہ اور اس کے رسول ﷺ پرایمان لاؤجو نبی امی ہے جو اللہ پر اور اس کے (نازل کردہ) کلاموں پر ایمان رکھتا ہے اور تم انہی کی پیروی کروتا کہتم ہدایت یا سکو۔

### تفسير /رسالت عامه:

علامة قاضى بيضا وئ في الني تفير "انو ارالتندزيل واسرار التاويل "بين ندكوره آيت كي تفير بين فرمايال المخطاب عام ، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى كافة الثقلين ، وسائر الرسل إلى أقوامهم (جميعاً) حال من إليكم خطاب عام به اوررسول الديكم

خطاب عام ہے اور رسول اللہ ﷺ مبعوث کئے گئے تمام جن و انس کی طرف جبکہ باقی رسول اپنی قوموں کی طرف لے لفظ'' مجربے گیا' ایک

الیکم ہے۔ ایکم ہے۔

ائ طرح آیت مذکوره کی تفسیر میں ابوالعباس احمد بن محمد بن المحدی بن العجیبه اپنی تفسیر ' البحر المدید فی تفسیر القرآن البجید' میں المحدی بن العجیبه اپنی تفسیر ' البحر المدید فی تفسیر القرآن البجید' میں

فرماتے ہیں .

يقول الحق جل جلاله (قل) يا محمد (يا أيها النساس إنى رسولُ الله إليكم جميعًا) الأحمر والأسود والعرب والعجم ، والإنس والجن ، خص بهذه الدعوة العامة، وإنما بعثت الرسل إلى قومه خاصة فادع الناس أيها الرسول إلى الله تعالى الله أله الله تعالى الله الله المار الذي الله المار الشار المارة والمارة والما

فرماد بیخ ااے محمر''اے لوگوا بے شک میں سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں' بیخی سرخ وسیاہ ،عرب وعجم ،انس وجن حضور ﷺ دعوت عامہ کے ساتھ مختص کئے گئے جبکہ دیگر رسول خاص قوموں کی طرف مبعوث کئے گئے۔ تو اے رسول ﷺ آپ سب لوگوں کو اللہ کی طرف

تفبیر' مفاتیج الغیب' المعروف تفبیر کبیر میں ابوعبداللہ محمد بن عمر بن حسن بن الحسین التیمی الملقب فخرالدین الرازی نے بول تحریر فرمایا:۔

(إنسى رسول الله إليكم جميعًا)وهذا يقتضى كونه

مبعوثاً إلى جميع الناس ، وأيضاً فما يعلم بالتواتر من دينه ، أنه كان يدعى أنه مبعوث إلى كل العالمين فأما أن يقال إنه كان رسولاً حقاً ، امتنع رسولاً حقاً أو ما كان كذلك ، فإن كان رسولاً حقاً ، امتنع الكذب عليه ووجب الجزم بكونه صادقاً في كل ما يدعي ، فل ما ثبت بالتواتر وبظاهر هذه الآية أنه كان يدعى كونه مبعوثاً إلى جميع الخلق ، وجب كونه صادقاً في هذا القول مبعوثاً إلى جميع الخلق ، وجب كونه صادقاً في هذا القول وذلك يبطل قول من يقول إنه كان مبعوثاً إلى العرب فقط ، وذلك يبطل قول من يقول إنه كان مبعوثاً إلى العرب فقط ،

جسکا خلاصہ ہے کہ آپ ﷺ نے جمیع خلق کی طرف مبعوث ہونے کا دعویٰ فرمایا جب ہم آپ کوسیا نبی تسیلم کرتے ہیں تو اس دعویٰ کو بھی تشکیم کرنالازم ہے۔ کو بھی تشکیم کرنالازم ہے۔

#### فانده:

علامہ بیضا وی اور مندجہ بالا تفاسیر سے روز روش کی طرح واضح ہو گیا کہ باقی رسولان عظام خاص قوموں کے رسول تنے اور ہمار ہے انتخا کریم کی ساری کا نئات کے رسول ہیں ۔اسی لئے آئپ کا اسم

ا گرامی ہے' رسول الثقلین'''' بجرمیعًا''سے مزیدتا کید حاصل ہوگئی۔ اور جب آپ ﷺ پوری کا ئنات کیلئے مبعوث کئے گئے، تو المحہ فکر بیر بیہ ہوگا کہ آپ عالم رنگ و بو میں جلوہ گر ہونے کے بعد اُن الوگول کیلئے کیسے رسول ہیں؟ اور ان کیلئے کیسے مبعوث کئے گئے؟ جو آپ کی ولا دت سے پہلے ہی فوت ہو چکے نتے؟ جبکہ سب لوگوں کو آپ پرایمان لانے کا اس آبیت کریمہ میں امر ہے۔ اور پھر بیرسوال ہوگا کہ آپ بھے اولین کیلئے کیسے نبی اور رسول ہو سکتے ہیں؟ جب کہ اُنہیں آپ کی طرف سے تبلیخ احکام کا بظاہرا مکان ہی نہیں ۔

### علامه سلوی سے سوالات:

اب علامه سلوی صاحب سے درج ذیل سوالات ہیں: ۔

#### يهلا سوال: ـ

جناب علامه سلوی صاحب رسول اگرم ﷺ اس آیت کریمه کی روشن میں اور اس کی تفاسیر کے حوالے سے ) رسول الثقلین بشلیم کرتے ہیں یانہیں ؟ اگرنتهم نه کریں تو اس آیت کریمہ کے منکر قرار پائیں گے اور اگر آپ کے کورسول الثقلین تنلیم کرتے ہیں تو علامہ سلوی سے سوال ہے کہ وضاحت کریں کہ آپ نے پوری کا نئات کوا حکا مات کی تبلیغ کیسے فرمائی ؟ بالخصوص ان لوگوں کو جو آپ کی ولا دت سے ہزار دوں سال پہلے فوت ہو گئے ۔

اور اگر انہیں تبلیغ نہیں کر سکے تو آپ بھی ان کیلئے رسول کیسے اور اگر انہیں تبلیغ نہیں کر سکے تو آپ بھی ان کیلئے رسول کیسے

### دوسراسوال: ـ

بقول آپ کے نبی ورسول کے لئے تبلیغ احکام شرط ہے اور رسول اکرم ﷺ چالیس سال عمر کے بعد ہزاروں سال پہلے فوت ہو جانے والوں کو تبلیغ احکامات کا فریضہ سرانجام نندد سے سکے ۔ تو اُن کیلئے بقول آپ کے ' رسالت' ' ٹابت نندہوگا۔

ر المرات عامه کافه کیے تابت ہوگی؟ جبکہ آتا کریم ﷺ کی رسالت تمام مخلوق کیلئے ہے اور تمام مخلوق آب کی دسالت پرامیان لائے کی با بندا ورمکلف ہے۔

# تيسراسوال\_

تمام لوگوں کو آپ کی رسالت پر ایمان لانے کا پابند کرنے کا مطلب کیا ہوسکتا ہے؟ جبکہ آپ ﷺ کو (بقول آپ) کے جالیس سال ابعد نبوت عطا ہوئی ہے تو کیا وہ آپ کی نبوت پر پہلے ایمان لانے کے پابندہوسکتے ہیں؟ بلکہ اگروہ آپ کی نبوت پرجالیس سال سے پہلے ایمان لائیں تو بقول آپ کے بیرخلا نب واقعہ 'ایمان' ہوگا۔ تدبر و تفكر ايها السلوى تفكرا صحيحا سالما سليما كاملا مطابقا وموافقاللانبياء والاوليا و لا تكن من المدكرين جبل الحفظ امام عسقلاني نے كتاب "الاحسادة فيي تمييز الصحابة حرف الميم ترجمه ميسرة الفجر "س صریب میسره (کسنت نبیباوادم بین الروح والجسد) کی نسبت فرمایا سفدهٔ قوی (اس کی سندقوی ہے) آ دم ستروتن بآب ورگل داشت حكم بملك جان و دِل داشت

(آ دم الليلاا بھی گارے کا مجسمہ تھے کہ آنخضرت بھیکی

حکومت دل و جان کی مملکت میں تھی ۔

اسی لئے اکا برعلاء تصریح فرماتے ہیں کہ جس کا خدا خالق ہے ملیدیں الی سلید سے ما

محمضلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے رسول ہیں ۔

شخ محقق عبدالحق دحدة بالسه عدايسه "مدارج البوة" مين

فر ماتے ہیں

الإخلاق المخضرت عظاعظم الاخلاق بعث كردخدائ تعالى

اورابسوئے کافدناس ومقصور نہ گردانید رسالت اورابرناس بلکہ عام

گردانیدجن وانس را، بلکه برجن وانس نیزمقصور نه گردانید تا آ نکه عام

شدتمامه عالمين راءيس هركه الثدتعالى يرور دگار اوست محرصلی الثدنعالی

عليه وسلم رسول أوست " " (مدارج العوة باب دوم دراخلاق عظيمه)

چونکہ استحضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش تمام مخلوق سے

اعظم ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام لوگوں کی طرف مبعوث •

فرمایا کے اب کی رسالت کو انسانوں میں منحصر نہیں فرمایا بلکہ جن وانس

کے لیے عام کردیا بلکہ جن وانس میں بھی انحصار نہیں فر مایا یہاں تک کہ

آپ کی رسالت تمام جہانوں کے لئے عام کر دی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ جس کا پرور دگار ہے محمد صلی اللہ نتعالیٰ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔

رسالت عامه كے باريے ديگر آيات:

سید عالم ﷺ کی رسالت عامہ کے حوالے سے دیگر آیات قرآنی بھی قابل ملاحظہ ہیں۔

سورة سباكی آبیت 28 میں ارشا در بانی ہے

وَمُا أَرُسُلُنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بُشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَذِيرًا وَلَذِيرًا وَلَذِيرًا

اور (اے حبیب مکرم) ہم نے آپ کوئیں بھیجا مگراس طرح

کہ (آب) پوری انسانیت کے لئے خوشخری سانے والے اور ڈر

سنانے والے ہیں لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔

سورة الفرقان آيت نمبر 1 ميں ارشاد ہے

تَبَارِكَ الَّذِى نَرْلَ الْمُوْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيكُونَ

لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا.

(وہ اللہ) بڑی برکت والا ہے جس نے (حق و باطل میں

فرق اور) فیصله کرنے والا ( قرآن ) اپنے بندہ پرنازل فرمایا تا که

وہ تمام جہانوں کے لئے ڈرسنانے والا ہوجائے۔

سورة الانعام آیت نمبر 19 میں حکم خداوندی اس طرح ہے۔

وأوحى إلى هذا القرآن لأنذركم به ومن بكغ.

اور میری طرف میر آن اس لئے وحی کیا گیا ہے کہ اس کے

ذر ليحتهبين اور ہراس شخص كوجس تك قرآن پہنچے ڈرسناؤں۔

اوراسی قرآن کے بارے ارشاد ہے:۔

إن هو إلا ذكر للعالمين (التكوير:27)

بیر قرآن) توتمام جہانوں کے لئے (صحفہ) نصیحت ہے۔

### فانده: (قرآن اور صاحب قرآن كاظهوروفاء)

ہمارے آقا کریم ﷺ تمام مخلوق کیلئے رسول ہیں اسودا جر، جن وبشر، اولین و آخرین ، الغرض آپ عالمین کیلئے رسول ہیں۔قرآنی

الفاظ میں آپ 'کافحہ اللناس' کے بشیروند ریے 'عالمہین' کیلئے نذیر اور 'دسیول اللہ الیہ کم جمد عنا' کے مظہر ہیں اور بیجی

واضح ہوگیا کہ ' قرآن مجید بھی عالمین کیلئے ذکر ہے''۔

اب علامہ سلوی بتا ئیں کہ قرآن تھیم تو نازل ہوا جالیس سال کی عمر رسول کے بعد یعنی آغاز ہوا غارِحرا سے تو پہلے زمانہ میں گذر ہے ہوئے لوگوں کیلئے بیقرآن کیسے ذِکراور نفیحت ہے؟۔ اوراگرآپ کے نز دیک بیقرآن اُن کیلئے ذکرونفیحت نہیں؟ تواس پر شیوت پیش کریں۔

تو اس پر ثبوت پیش کریں \_ اوراگراولین کیلئے تقیحت ہے؟ اور یقیناً ہے کیونکہ ذرکے۔۔۔۔ لـلـعـالمهين نفسٌ قطعی ہے۔ اسميس کسی قتم کی تا ويل کرنے کی حاجت نہیں ۔تو ہمار ہے آقا ﷺ نذیر اللعالمین ہیں ، بشیراللعالمین ہیں ، بلکہ رسالت كى حيثيت ميں، رحمة اللعالمين بيں، تو آپ ﷺ كووصف رسالت سے کسی لمحہ خالی ماننانصِ قرآنی کے خلاف ہے ۔لہذا علامہ سلوی صاحب آپ بھٹے کے بارے میں پیجملہ کہ '' آپ جالیس سال کی عمر نے پہلے نبی ورسول نہ ہے'' استعال کرنے ہیں پہلے ہزار بارسوچیں اور إِنَّى رُسُولَ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا أور لِلْعَالَمِينَ ذَذِيرًا بِغُور

### رسالت عامه کا منکر کافرهے:

تفییر ''روح المعانی'' جلد 9 پرسور ة الاعراف کی آبت نمبر و تا مرکز تفرید مدین سایس فی این بد

158 کی تفسیر میں علامہ آلوی فرماتے ہیں۔

و ذلك ببيان عدموم رسالته صلى الله عليه وسلم وهي عامة للشقلين كما نطقت به النصوص حتى صرحوا بكفر منكره.

ریرآپ ﷺ رسالت عامہ کا بیان ہے اورآپ کی رسالت تقلین (جن وانس) کوشامل ہے، جبیبا کہ نصوص اس کے ساتھ ناطق ہیں حتی کہ علماء نے رسالت عامہ کے منکر کے کا فرہونے کا فتو کی دیا ہے۔
اسی آیت میں آگے 'ف امنوا باللہ ورسولہ'' کے حوالے سے فرماتے ہیں۔

### لفظ رسول ذات رسول کی تعبیر هے

لتفريع الأمر على ما تقرر من رسالته صلى الله عليه وسلم الله عليه وايس ادنفسه الكريمة عليه الصلاة والسلام بعنوان الرسالة.

امر (بینی ایمان لانے کا حکم) آپ ﷺ کی رسالت عامہ کے تقرر پر بطور تفریع ( نتیجہ ) ہے اور آپ ﷺ کی ذات کریمہ کورسالت کے عنوان سے تعبیر کیا گیا ہے۔
اور رسول کوذات قرار دیکر''الہ نبسی الامی ''اس کے اور ایک کئے ہیں۔

# آیت6کا خلاصه اور سلوی جنازه:

اس آیت کریمہ سے استدلال کا خلاصہ یوں ہے کہ
رسول کریم ﷺ کی رسالت عامہ ہے، آپ پوری مخلوق ارضی
وساوی ، جن وانس ، اولین و آخرین کے رسول ہیں اور سب کو حکم ہے کہ
آپ کی رسالت عامہ پر ایمان لائیں کیونکہ آپ کا وصف رسول ڈ اتِ
رسول کا عنوان ہے، لہذا کا نئات سے پہلے آپ کو بیہ وصف عطا ہوا ، اور
ہر زمانہ میں آپ اس وصف کے ساتھ موصوف رہے ، جی کہ بوقت
ولا دت اس وصف کے ساتھ متصف تھے ، بیہ وصف آپ سے کی لیحہ جدا
ولا دت اس وصف کے ساتھ میں وقت موصوف نہ رہیں تو
مینیں وسکا ، اگر آپ آس وصف کے ساتھ کسی وقت موصوف نہ رہیں تو

# عدائی نوت بر چلی قرآنی آیت سے استدلال:

سورة الحديد آيت نمبر 3 بارئ نعالی کاارشادگرامی ہے۔ هـو الاول و الاجه و الظاهر و الباطن و هو بكل هـو الاول و الاجه و الظاهر و الباطن و هو بكل ع عليم

وی (سب ہے) اول اور (سب ہے) آخر ہے اور (اپنی قدرت کے اعتبار سے) ظاہر اور (اپی ذات کے اعتبار سے) باطن ہے، اور وہ ہر چزکو خوب جائے والا ہے۔ اوصاف اوبعہ کے ساتہ انصاف:

شخ عبر ألحق محدث د ملوى رحمة الله عليه مدارج النوة جلد

1 صفحہ 12 برفر ماتے ہیں۔

'' بیر کلمات اعجاز''اللہ تعالیٰ کے اساء حسنیٰ میں حمہ و ثنا پر بھی مشتمل ہیں اور حضور اکرم سید عالم ﷺ کی نعت وصفت کو بھی شامل مد ''

نیزشخ محقق فر ماتے ہیں

"وهوبكل شىء عليم" ووك الله تعالى عليه وسلم دانااست بمه چيز از شيونات ذات اللى واحكام صفات فق واساء وافعال و آثار وجميع علوم ظاهر وباطن اول و آخرا حاطم نموده ومصداق فوق كل ذى علم عسليم عليه من المصلوت افضلها ومن التحيات المهاوا كملها.

وهـوب كل شيء عـليـم، اوروه (صلى الله تعالى عليه وسلم) سب چيزول كو جانے والے بيں، احوالِ احكام اللى، احكام صفات حق، اساء افعال آثار، تمام علوم ظاہر وباطن، اول وآخر كا احاطہ كيے ہوئے بيں۔ اور فوق كل ذي علم عليم كے مصداق بيں، آپ پرافضل دروداوراتم ووا كمل سلام ہو۔

( مدارخ النو ة مقدمة الكتاب )

اسی موضوع پرا مام شعرانی قدس سره'' کتاب الجوا ہر والدرر ''نیز کتاب'' درة الغواص' میں سیدعلی خواص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں۔

محمدصلى الله تعالى عليه وسلم فهو الاول والاخر و الطاهر والباطن و قدولج حين اسراى به عالم الاسماء الذي اولها مركز الارض واخرها السماء الدنيا بجميع احكامها و تعلقاتها ثم ولج البرزخ الى انتهائه وهو السماء السابعة ثم ولج علم العرش الى مالانهاية اليه، وانفتح في برزخيته تصور العوالم الالهية والكونية ال ملتقطاً

محمصلی الله تعالی علیه وسلم ہی اول و آخرو ظاہر دباطن ہیں وہ مشب معراح مرکز زمین سے آسان تک تشریف لیے گئے اور اس عالم کے جملنہ احکام اور تعلقائت جان لیے پھر آسان سے عرش اور عرش

سے لاانہا تک اور حضور کے برزخ مین تمام عالم علوی وسفلی کی

صورتیں منکشف ہوگئیں۔مزید وضاحت کیلئے ایک اُورحوالہ ملاحظہ فرما ئیں۔

## مضرت آدم اللية اور سركار دو عالم عيماله:

ابن عسا کر حضرت ابو ہریرہ ﷺ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں

''لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ عُنَّ وَجُلَّ آدَمَ عليه السلامُ أَخُبَرَهُ الْبَرْسِهِ ، فَجَعَلَ يَرَاى فَضَائِلَ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضِ ، فَرَآى نُوراً سَاطِعاً فِى أَسُفَلِهِمْ فَقَالَ يَا رَبِّ مَنُ هَذَا ؟ قَالَ هَذَا الْبَدْكُ أَحُمَدُ ، هُو أَوَّلُ شَافِع الْبَدْكُ أَحُمَدُ ، هُو أَوَّلُ شَافِع الْبَدْكُ أَحُمَدُ ، هُو أَوَّلُ شَافِع وَاوَلُ مُشَقِّع '' (كَرَالِمَالُ مِنْ يَعْرَمُ 32052)

جب اللدتعالی نے آ دم علیہ السالہ و کو بیدا کیا انہیں ان کے بیٹوں پرمطلع فرمایا، آپ نے ان میں ایک دوسرے پر فضیلتیں دیکھیں، تو ان سب کے آخر میں بلندوروشن نور دیکھا، عرض کیا، اللی میکون ہے؟ فرمایا میہ تیرا بیٹا احمہ ہے یہی اوّل ہے اور یہی آخر ہے اور یہی سب سے پہلاشفاعت مانا گیا

# صفات المى اور صفات رسول ميں فرق

ذاتی ،عطائی فرق کے علاوہ اور بھی بہت بڑا فرق ہے۔ اللہ'' اول''ہے اس کا مطلب ہے اس کی ابتدائیں۔ اللہ'' آخر''ہے اس کا مطلب ہے اس کی انتہاء نہیں۔ اللہ'' باطن''ہے اس کا مطلب ہے اس کی ذات تک کسی کی رسائی نہیں۔

الله ' ظاہر' ہے اس کا مطلب ہے ہرطرف اس کی قدرت کے مظاہر ہیں۔

رسول الله ﷺ ک'' اوّل'' ہونے کا مطلب ہے سب سے
پہلے آ ہے مخلوق ہوئے اور سب نبیوں سے اول نبی بنائے گئے۔
رسول اللہ ﷺ کے آخر ہونے کا مطلب ہے کہ آپ کے
ظہور کے بعد کئی نبی کا انظار نہیں ہے کیونے کا مطلب ہے کہ آپ عالم
دسول اللہ ﷺ کے باطن ہونے کا مطلب ہے کہ آپ عالم
باطن میں قیام پذیر ہوکر انبیاء عدایہ ہونے کا مطلب ہے کہ آپ عالم
باطن میں قیام پذیر ہوکر انبیاء عدایہ ہونے کا مطلب ہے کہ آپ عالم
باطن میں قیام پذیر ہوکر انبیاء عدایہ ہونے کا مطلب ہے کہ آپ عالم
باطن میں قیام پذیر ہوکر انبیاء عدایہ ہونے کا مطلب ہے کہ آپ عالم
باطن میں قیام پذیر ہوکر انبیاء عدایہ ہونے کا مطلب ہے کہ آپ عالم
باطن میں قیام پذیر ہوکر انبیاء عدایہ ہونے کا مطلب ہے کہ آپ عالم

ظہورسب سے آخر ہوااور آپ خاتم النبین ہیں۔ جبيها كه امام البيهقي شعب الإيمان مين ابو قلابه هي سے روایت کرنے ہیں، کہ رسول الله صلی الله نعالی علیہ وسلم نے فرمايا إنسمها ببعشت فارتحا ونحاتها مين بهيجا كيادريائے رحمت كھولتا اور نبوت ورسالت ختم كرتا ہوا۔ (بيبق شعب الايمان،) رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے آپير يمه واذ احد ذيا من النبيين ميشاقهم ومنك ومن نوح وابراهيم وموسلی و عیسلی بن مریم کی تفییر میں فرمایا: كنت اول النبيين في الخلق والخرهم في البعث مين سب نبیوں سے پہلے بیدا ہوا اور سب کے بعد بھیجا گیا۔ قادہ طافیہ نے کہافبہداء بسی قبیلھیم۔اسی لئے رب العزت تبارک وتعالیٰ نے آبیرکریمہ میں انبیائے سابقین سے پہلےحضور پرنور بھیکا نام پاک ليا - (تفسيرابن الي حاتم تحت آية واذ اخذ نامن النبيين الخ ( تنسيرنبوي المعروف' معالم النزيل' على مامش الخازن ، تحت آية وا ذاخذ نامن النبين الخ

#### تدييل:

ان الله تعالى لما اخذ من بنى الدم من ظهور هم ذرياتهم واشهد هم على انفسهم الست بربكم كان محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اول من قال بلى ولذلك صار يتقدم الانبياء وهو اخر يبعث

جب اللدنعالی نے بنی آ دم کی پشتوں سے ان کی اولا دیں روز بیثاق نکالیں اوز انہیں خود ان پر گواہ بنانے کے بعد فر مایا ، کیا میں تہمارا رب نہیں؟ تو سب سے پہلے رسول اللہ ﷺ نے کلمہ میں تہمارا رب نہیں؟ تو سب سے پہلے رسول اللہ ﷺ نے کلمہ میں میں مواجہ سے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوسٹ انبیاء پر نقدم حاصل ہوا حالانکہ حضور سب کے بعد

(الخصائص الكبر ى بحوالة الي بهل بائب خصوصية النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بكونه اول النبيين في الخلق

ىبى \_

اسى حقیقت کوارشا د فاروق اعظم سے ملاحظہ فر ما کیں

# فارونس طریق نداو خطاب بعد از وصال:

شفاشريف امام قاضي عياض واحياء العلوم امام حجة الاسلام ومدخل أمام ابن الحاج واقتباس الانوار علامه ابوعبداللد مربن على رشاطي وشرح البرده ابوالعباس قصار وموانب لدنية امام قسطلاني وغيرها كتب معتمدين مين ہے امير المؤمنين قاروق اعظم رضي اللدتعالى عندن بعدوفات رسول على كروفضائل عاليه (حضور يرم توريها كوندا وخطاب كريكون كالعين أن مين كرارش كرية Ellister and Estate of the Lindon Care The m

بالله الله المدي والمدى يدار متول الله لقد بلغ من فضيا لمتك عند اللهان بعثك الحرالانبياء وذكرك في اولهم فيقال الله تعسالي وآذا خذنا من البنبين ميثاقهم ومنك ومن نوح الاية بالمادة يارسول الله ها! ميرب ما ل بات حضور برقربان مضور كي فضیلت الله عزوجل کی بارگاہ میں اس حد کو پیچی که حضور کو تمام انبیاء عملينهم بالسلام بك بعد بهجاا وران سب نسه يهلي وكرفر مايا كرفر ما تا

ألمكة المكرمة

مصرت جبرانیل، سلام کمنے میں:

علامه محمد بن التحد بن محمد بن محمد بن الى بكر بن مرذوق تلمساني

شرح شفاء شریف میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ نعالی عنہا ہے روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں جبریل الطائلانے جا ضربہو کر

مجھے لوں سمار م کیا

السلام عليك يا ظاهر ، السلام عليك يا باطن.

بالأخر لانك اخر الانبياء في العصور خاتم الانبياء الى الخر الامم.

حضور ﷺ کا اول نام رکھا کہ حضور سب انبیاء بیرادیھے۔ السااء سيآ فريتن ميں مقدم ہيں اورحضور کا آخرنا م رکھا کہ حضور سب پیمبروں سے زمانے میں مؤخروخاتم الانبیاء و نبی امت آخرین ہیں۔ باطن نام رکھا کہ اس نے اپنے نام یاک کے ساتھ حضور کا نام نامی سنہر ہے نور سے ساق عرش پر آ فریش آ دم الکیلیٰ سے دو ہزار برس پہلے ابدتک لکھا پھر مجھے حضور پر در و دسجینے کا حکم دیا میں نے حضور پر ہزارسال درُ و دبھیجا اور ہزارسلام بھیجا یہاں تک کہ اللہ نعالیٰ نے حضور کومبعوث کیا خوشخری دیتا اور ڈرسنا تا اور اللہ کی طرف اس کے حكم سے بلاتا اور جگمگاتا سورج حضور كوظا ہرنام عطا فرمایا كه اس نے حضور کونمام درمینوں پرظهور وغلبہ دیا اور حضور کی شریعت وفضیلت کو اتمام اہلِ ساوات وارض پر ظاہر و آشکارا کیا تو کوئی ایبانہ رہا جس نے حضور پرنور پر درود نہ بھیجا ہو، اللّٰہ ہمیشہ حضور پر درُ و د بھیجے ۔ فربك محمود وانت محمد وربك الاول والاحر والظاهر والباطن وانت الاول والأخر والظاهر والباطن. لين حضور كارب محمود ب اورحضور محمد ،حضور كارب اول وآخر

وظا ہرو باطن ہے اور حضورا ول وآخر وظا ہرو باطن ہیں۔سیدعا کم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فر مایا

الحمدلله الذي فضلني على جميع النبيين حتى

فی اسمی و صفتی.

ذکرہ القاری فی شرح الشفاء فقال قد روی التلمسانی عن ابن عباس الخرسس نے مجھے تمام انبیاء علیہ پھھ مالسلام پر سب خوبیاں اللہ عز وجل کوجس نے مجھے تمام انبیاء علیہ پھھ مالسلام پر فضیلت وی بہاں تک کہ میرے نام وصفت میں۔

## صفات متضاده:

خلاصہ کلام ہے کہ آقا کریم ''اول السنبیب ''جی اور ''کسل میں احادیث کے باب میں احادیث کے باب میں احادیث کے باب میں احادیث مبار کہ باحوالہ پیش کی جا کیں گی۔اول وآخر، ظاہر و باطن بظاہر متفاد صفات ہیں لیکن ہے صفات ذات باری تعالیٰ میں پائی جاتی ہیں۔ان صفات کے علاؤہ جس طرح اللہ تعالیٰ رحیم و کریم اور رحمان ہے۔ای طرح وہ بی خبار و قہار اور منتقم بھی ہے۔ یونہی ذات ہے ای طرح وہ بی جا کہ مولیٰ جبار و قہار اور منتقم بھی ہے۔ یونہی ذات مضطفے بھی ہے۔ یونہی ذات ہے ای طرح کے مقادہ کی جا مع ذات ہے ( یعنی آپ کی تخلیق بیک

وفت بطوراول، بطوراً خر، بطور طاہراً وربطور باطن کی گئی) وجہ رہے کہ حقیقت مصطفے کریم ﷺ تک ہماری رسائی ممکن

منين ايمان بالغيب لاناضروري بطيف المان بالغيب لاناضروري

محد رشید بن ملی رضا التوفی 1354 هے جینیا غیر اہلیہ دیت بھی ارواح واجناد میں حضور ﷺ کی نبوت کوظا ہر و باطن میں تتلیم کرتا ہے

ولا شك أن النبوء ملك كبير لأن سلطانها على الاجساد والأرواح على الظاهر والأرواح على الظاهر والمامن والمراب

## چوندی آلین سے موقف سلوی کا جدازہ:

اں آیت کریمہ کی روشنی میں ثابت ہوا کہ رسول کریم ہے انہوت از ابتداء خلق تا انتاء خلق ہر لمجہ ہرساعت ثابت اور مشرہ ہے اور کسی ہے اور کسی شاعر اور کسی لمجہ میں آپ گئی نبوت کا انقطاع نہیں ہمارے قومی شاعر علامہ اقبال نے آپ کی اس شان کو یوں بیان کیا

نگاه عشق مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی کیس وہی طا

اوررومی کشمیر حضرت میال محربخش دیده الله عبایی به بنے اس حقیقت کو بول آیشکار اکیا

نورنی داروش آلا آدم جدول نه ہویا اول وآخر دو ہویں پاسے او ہول کھلویا معلوم ہوا کہ غلائمہ سلوی کا ٹیے کہنا کہ آپ بھا پیدائش نبی نہیں ہیں اور ٹیے کہ آپ چالین سال سے پہلے منصب نبوت پڑفائز نہ تھے اس آپیت کریمہ کی روشی میں بھی غلط ٹابت ہوا۔

# باب وم:

# عدائي نوت كفلاف علامه الوى كم المل استدلالات

علامہ سلوی نے اپنی تحقیقات صفحہ 106 پر باب دوم میں

'' عالم اجسام میں جالیس سال کے بعد اعطائے نبوت پر قرآنی

د لائل'' کا عنوان قائم کر کے پہلی آیت مبار کہ سورہ یونس کی آیت نمبر

16 کو احیے باطل موقف کیلئے متدل بنایا آیت کریمہ کے الفاظ پیر

مي<u>ن</u>: \_

قُلُ لُو شَاءَ اللَّهُ مَا تَكُوتُه عَلَيْكُمْ وَلَا آدُرايكُمْ بِهِ فَقَدُ

لَبِشْتُ فِيكُمْ عَمْرًا مَنْ قَبْلِهُ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (يونس:16)

علامہ سلوی نے اس آیت کا ترجمہ کنز الایمان سے نقل کیا وہ

ترجمه آپ بھی ملاحظہ فر مائیں: ۔

تم فرماؤاگراللہ جاہتا تو میں اسے (قرآن مجیدکو) تم پر نہ پڑھتا نہ وہ تم کواس سے باخبر کرتا تو میں اس سے پہلےتم میں اپنی ایک عمر گزار چکا ہوں تو کیا تمہیں عقل نہیں ۔

# پیش کرده پهلی آیت کا صحیح مفهوم:

### قابل قوجه:

آیت کریمہ کے ترجمہ سے علامہ سلوی کا موقف اور نظر ہیں طرح ثابت نہیں ہوتا نہ ہی اس آیت کا جالیس سال بعد نبوت عطا کرنے کے ساتھ بچھ تعلق ہے۔ اس میں جو بچھ بیان ہوا اس کا خلاصه بيه ہے كەقران ياك جوميں تلاوت كرتا ہوں بياللّٰد كى مشيت کے تخت ہے۔اگر اللہ بیرجا ہتا کہ میں اس کی تلاوت نہ کروں تو بلا شبہ میں اس کی تلاوت نہ کرتا اور اگر اس کی مثیت ہوئی کہ وہ تمہیں اس کتاب کے بارے میں مجھ نہ بتائے تو ایسے ہی ہوتا ،لہذا میری تلاوت قرآن اور میرے مولا کاتمہیں کچھ بتانا دونوں اسی کی مشیت کا شاخسانہ ہیں۔ میں تم میں عمر کا ایک حصہ گذار چکا ہوں کیا تہمیں عقل نہیں؟ ۔ بینی میری یا کیزہ اور صاف ستھری زندگی ہے تہہیں باسانی جائز ولینا جاہئے کہ میرا کوئی کام اپنی مرضی کے تابع نہیں بلکہ مشیت الہی کے مطابق اور اس کے تابع ہے۔ اگر الله کی مثیت ' عدم تلاوت' کی ہوتی تو میری طرف سے بھی تلاوت کاعدم ہوتا ،اوراگراللہ کی مشیت تمہیں'' عدم ادراء '

کی ہوتی تو یقیناً تم اس ادراء قرآن سے بے خرر ہے، میں تمہار بے درمیان زندگی کا آتا حصہ گذار چکا ہوں تمہیں شعور ادرعقل سے کام لینا چاہیئے کہ میں فلط بیانی سے کام لینے والانہیں ہوں۔
صرت کاور واضح آیت کریمہ کایمی مفہوم ہے۔علامہ سلوی نے اپنے دعویٰ کے اثبات کیلئے ''خزائن العرفان'''تفیر ابن کیٹر''' تاویلات اہل سنت''''تفیر الدر المنور''اور''خصائص کیٹر''' تاویلات اہل سنت''''تفیر الدر المنور''اور''خصائص کیٹر''' کامہارالیا ہے۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ کمی تغیر سے بھی علامہ سلوی صاحب کا دعویٰ شاہت نہیں ہوتا۔

### Lieb Alain Signification of the Tubical Signification of the Significant Signi

سوال بیا ہے کہ بیا آیت کریمہ کیا مقصد ظاہر کرنے کیلئے نا زل کی گئی؟ اس کا جواب سید محمود آلوی بغدادی نے 'ڈروج المعانی' میں جو دیا وہ پیش خدمت ہے علامہ سلوی بھی توجہ فرما کیں سید صاحب فرمائے ہیں۔

تحقیق لحقیة القرآن و أنه من عنده سبحانه أثر بیان بطلان ما اقتر حوه علی أتم و جه بیان برآن میم کے ق مونے کی تفیق ہے، یہ کہ اللہ تعالیٰ کی

طرف سے ہوان (کفار قریش) نے مطالبہ کیا تھا کہ (قرآن میں تبدیلی کرویں) اس کا بطلان بیان کرنے کے بعد المل انداز میں قران نیا کے سے حق اور کلام الہی ہونے کو ثابت کرنا مقصر ہے۔ من المرا الوى السلم كلام كوجارى ربطة موسة فرمات بي ب الله تعالى ومشيئته الله تعالى ومشيئته ويذير بان به جود لالت كرتي هي كدرية آن اس كامراور مثیب کے ساتھ مربوط ہے نہا

مقصد کا نتیجه: ... د

نیزید بتات میں کہ اس آیت کامعنی کیا ہے گا؟ والمعنى أن الأمر كله منوط بمشيئته تعالى وليس لل مِلْنِهُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ وَالدَّوْ السَّااعَ سبحانه عِلْهُ مَا اللَّهِ عِلَى له عليكم وعدم إدرائكم بة بواسطتى بأن الم ينزله جل شأنه على ولم يأمرنني بتلاوته ما تلوته عليكم المارية فَ آ رَبِّ مِعَنَى تِيدِ سَبِّ كَهُمُّامُ إِمْرَالِنَّ كَى مِثْيلِت كِي ساتِهِ مِن بوط ہے، اور

ويرات الدال بين كولى مشر بالكل مبين بالداكر الله تعالى جامةا

میری ' عدم تلاوت ' تم پراور تمہاری ' عدم ادراء ' (عدم اطلاع اس قرآن پر) میرے واسط سے بایں طور کہ مجھ پر نازل ہی نہ فرما تا ، اور مجھاس کی تلاوت بالکل نہ کرتا ، تو میں تم پراس کی تلاوت بالکل نہ کرتا۔
وکلا آُڈر اگے م بیم کامطلب سے کہ ولا أعلم کے م بیہ بواسطتی وہ چاہتا کہ میرے واسطے سے تم کواس قرآن سے باخبر نہ کرتا۔
بواسطتی وہ چاہتا کہ میرے واسطے سے تم کواس قرآن سے باخبر نہ کرتا۔
میدم تلاوت اور میستازم ہے وجود کی عدم مشیت کو ، اور اس کی نفی مستازم ہے وجود کی عدم مشیت کو ، اور اس کی نفی مستازم ہے وجود کی عدم مشیت کو ، اور اس کی نفی مستازم ہے وجود کی عدم مشیت کو ، اور اس کی نفی کو اور بیات ہوگی جبکہ وجود کی مشیت کا حقق ہوگا۔

یں ثابت ہوا کہ

أن تسلاوتسه عسليسه السصلاة والسسلام للقرآن وإدرائه تعالى بواسطن بمشيئة تعالى

آسان لفظول میں آیت کا ترجمہ یوں ہے کہ

عدم تلاوت اورعدم اوراء لینی آثا کریم ﷺ کا تلاوت قرآن نه کرنا اور الله کالوگول کو آگاہ نه کرنا اس قرآن کے باریے (بیر دونوں منتفی ہیں) بعنی ان کی ضدیں پائی گئی ہیں۔'' تلاوت'' اور''ادارء''،

اس طرح تالی کی نفی ہوگئی اور قاعدہ ہے کہ تالی کی نفی ہوتو مقدم کی نفی ہوتی ہے جس طرح مشہور قضیہ شرطیہ ہے

ان كانت الشمس طالعة فالنهار موجود

(اگرسورج طلوع بهوگانو دن موجود بهوگا) اس مین "ان کسانست

الشمس طالعة" مقدم ہے "فالنهار موجود" تالی ہے۔

اگرتالی کی نفی ہو بینی دن موجود نه ہوتو آفاب بھی طلوع نه ہوگا۔

اسى طرح بيهال جب ' عدم تلاوت' 'اور ' عدم ادراء' نهيس

تومعلوم ہوا بیرونوں چیزیں اللہ کی مشیت میں نہیں بلکہ اس کی مشیت

میں ان دونوں کی ضدیں ہیں اور وہ ضدیں ہیں'' تلاوت قرآن'' .

اور واوراء قرآن (قرآن سے باخبر کرنا)۔

لہذا آیت کے اس حصہ میں حضور ﷺ کو نبوت عطاء کرنے

، عطاء نه کر نے کا کسی طرح ذرگر ہی نہیں ۔

عُلاَ مَهُ ٱلوسَىٰ نِهِ اللهُ البيت كريمه كے مقصد كا نتيجہ بيه نكالا

فشبت أن تلاوت عليه الصلاة والسلام للقرآن وإدراء و تعالى نابت بولياكم حضوركا قرآن تلاوت كرنا اور الله كالوكول كوبا خركرنا اس كى مثيت كو واسط سے ہے۔

آیت کریمہ کے اتنے جھے میں اعطائے نبوت کا موضوع ہی نہیں تو علا مہ سلوی صاحب کا دعویٰ اتنے جھیہ ہے کسی طرح ٹابت نہیں ہوتا۔ اگلاحصہ ہے

فقد لبشت فيكم عمرا من قبرلميرصم كاظامر كرريا

علامه آلوسي فرما تعدين المستعدين المستعددة

والمسيقل المالازمة المسيقلزمة الكون ذلك

بمشيئة الله عزوجل خسيمامر آنفا

ایک نوع کی علت بیان کرنا ہے۔

اس حصے میں ملاز مدکی علت کیسے بیان ہوئی؟ علامہ فرماتے ہیں

والمغنى قد أقمت فيما بينكم مدة مديدة وهى مقد أربعين بسنة تبخفظون تفاصيل أحوالى وتحيطون خبراً بأقوالى وأفعالى مني في تهار عدرميان مرت

کارال حصدگا) میہ ہے لہ بیل نے تمہمارے درمیان مدت مدیدا قامت کی ہے وہ جالیس سال ہے ۔تم میرے احوال کی تفصیل ہے آگاہ ہو۔میرے اقوال اورا فعال کائم احاطہ کرسکتے ہو۔

(مس قبرله) أى من قبل نزول القرآن أو من قبل

وقت يزوله

بزول قرآن ما وفت نزول سے پہلے۔ اس سے آگے علامہ

آ لوسی فر مایت میں آ

و و قب له ، کی منمبر کو تلاوت کی طرف لوٹا نا غلط ہے۔ تو بھلا

علامہ سلوی صاحب اس تمیر کواعطائے نبوت کی طرف کیسے لوٹا سکتے میں ۔ حالانکہ تلاوت کا ذکر ہے اعطائے نبوت کا تو کہیں اشار تا ذکر بھی نہیں

ا المنظمة المنطقة المنطقة العلماء جوائدة قديله المنظمة المنطقة المنطق

ے گرہمیں مکتب وہمیں ملال کارطفلاں تمام خواہد شد آیت کا آخری حصہ ہے (افکلا تہ تعقِلُون ) علامہ آلوی اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں

أى ألا تـ الحطون ذلك فلا تعقلون امتناع صدوره عن مشلى ووجوب كونه منزلا من عند الله العزيز الحكيم فإن ذلك غير خاف على من له عقل سليم وذهن مستقيم

لین کیاتم ملاحظہ نہیں کرتے اور تم سمجھتے نہیں کہ مجھ جیسے شخص
سے اس قرآن کا صا در ہوناممتنع ہے اور واجب ہے کہ اللہ عزیز و حکیم
کا نا زل کر دہ ہو، یہ حقیقت اس بندے پر پوشیدہ نہیں ہوسکتی جس میں
عقل سلیم اور ذبہن منتقیم ہو۔

## آبیت کا اعطائے نبوت سے تعلق می نمیں:

میتو آیت کر بمہ کے تمام حصوں کی تفییر ہے جوعلا مہ آلوسی نے بیان فر مائی جس میں اعطائے نبوت یا عدم اعطائے نبوت کا کہیں دور دوّر تک نام و نشان نہیں ، جبکہ علامہ سلو کی صاحب نے اس آیت

کریمہ کو جالیس سال بعداعطائے نبوت کی دلیل بنالیا ہے۔ سے ہے کہیں کی اینٹ کہیں کاروڑ استھان متی نے کنیہ جوڑ ا خاتمة الحققين ،عمدة المدققين ،مرجع اهل العراق ومفتى بغدا د العلامه ابوالفضل شهاب الدين السيدمحمو د الالوسي بغدا دي نے آیت کریمہ کے ایک ایک حصہ کی الگ الگ تفییر بیان کرنے کے بعد جو بچھفر مایا اس کا صرف ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔فر ماتے ہیں '' مجھے این عمر کی متم جس میں معمولی عقل بھی ہے جب وہ رسول الله بھا کے معاملہ میں تامل کرے گا اور اس بات میں غور کرے گا کہ آپ نے طویل زماندان میں گذارا، آپ نے کسی معاملہ میں علماء کی صحبت اختیار نه فرمانی کسی فن میں ان کی طرف رجوع نه فرمایا بھی محاورہ اور مفاوضہ میں بلغاء کے ساتھ مخالطت نہ فرمائی اور خطب اورمعارضہ میں ان کے ساتھ کوئی میل جول نہ کیا بھروہ کتاب لے اسے خس کی فصاحت ہر ذی ادب سے فوقیت لے گئی اور جس کی بلاغت نے خالص عربوں کو جیرت میں مبتلا کر دیا اور پیرکتاب علوم کی اعلی اصناف پرمشمل ہے، منطوق اور مفہوم خقائق و دقائق برمشمل ہے اور ایرازغیب کی کاشف ،جس میں ظنون کا دخل نہیں ،اس میں اولین

کے واقعات ، آخرین کی احادیث ، پہلی کتب منزلہ کی مصدی آن احکام مجملہ ومفصلہ پرنگران لہذاکوئی اشتباہ باقی ندر ہاکہ بیہ کتاب منسنزل مین اللہ جل جلاله و عمم افضاله ہے' آخر میں علامہ فرماتے ہیں۔

هدا هو الذى اتفقت عليه كلمة الجمهور وهو أو فق بالرد عليهم كما لا يخفى على المتأمل يه بيان وه م جس پر جمهور كا اتفاق م اور مكرين كردكيلئي يه بهت موافق م جيسا كنوركرن وال پرخفي نهيس و بعض مفسرين ني "و لا ادراكم به" كو "لا درا گم" كل قرأت كيسا ته بهي مشهور قرأت مين "لا" نافيه م جب كه اس قرأت مين "لا" نافيه م جب كه اس قرأت مين "لا" نافيه م جب كه اس قرأت مين "لا" نافيه م جب كه فرق پرتام و مسلب مين بهي فرق پرتام -

تا ہم علامہ سلوی صاحب جو دعویٰ اس آیت سے ثابت کرنا چاہتے ہیں رُوح المعانی کے مطابق یہاں اس دلیل کا نام ونشان ہیں' قارئین کرام! روح المعانی کے بعد اب اسی آیت کریمہ کی تشرق كيك الوالفداء اساعيل بن عمرا بن كثر القريش الدمشق المتوفئ 755 هك تفير بحى ملا حظفر ما كين ولا أُدُراكُم به أى هذا فَيْلُ لُو شَاء اللَّهُ مَا تَكُوتُهُ عَكَيْكُم ولا أُدُراكُم به أى هذا إنسما جئتكم به عن إذن الله لى فى ذلك ومشيئته وإرادته، والدليل على أنى لست أتقوله من عندى ولا افتريته أنك عاجزون عن معارضته، وأنكم تعلمون صدقى وأمانتى منا عناجزون عن معارضته، وأنكم تعلمون صدقى وأمانتى منا فشأت بينكم إلى حين بعثنى الله عز وجل، لا تنتقدون على شيئا تعمصونى به؛ ولهذا قال (فقد كبشتُ فيكُم عُمُرًا مِن قَبْلِهِ شيئا تعمصونى به؛ ولهذا قال (فقد كبشتُ فيكُم عُمُرًا مِن قَبْلِهِ أَفْلا تَعْمَون بها الحق مل

پھر جو آپ ان کے پاس کیر آئے ہیں (قرآن مجید) اس کی صحت پر ججت پیش کرتے ہوئے بھی خدا فر مایا، میں تہہار ہے پاس اللہ کے اون ، ارادہ اور مشیت سے لایا ہوں ۔ اور اس بات پر دلیل کہ یہ بین نے اپنی طرف سے نہ کہا ، نہ گھڑا ہے ، یہ ہے کہ تم اس کے مقابلہ سے عاجز ہو، نیزتم میر ہے صدق وامانت سے خوب واقف ہو میں زمانہ بغت تک تمہارے در میان پروان چڑھا ہوں بھی تم نے

مجھ براعتراض نہ کیا ،لہذا فر مایا کیاتم میں عقول نہیں جن کے ساتھ حق کو باطل سے جدا کرسکو۔

ال تفییز میں 'الی حین بعضنی الله عز وجل' سے علامہ سلوی صاحب اور ان کے ہونہار صاجزادہ غلام نصیر الدین (جو کہ نصیر الدین گوڑوی کے اندر سے سخت خلاف ہیں گر الیہ نام میں ان کی غلامی کا دم بھرتے ہیں ) نے بھی دھڑتے سے لکھا ہو '' سے کہ بعثت سے مراد اعطائے نبوت ہے ملاحظہ ہو '' تحقیقات' 'صفحہ 246

# لسنط بسعشت کا محسنی 'اعطانے نبوت''کسی لغت کی کتاب میں نھیں:

بندہ نے بے شار کتب لغت کا مدینہ منورہ میں مطالعہ کیا کسی میں لفظ ' بعثت' کا معنی' اعطائے نبوت' نہ ملا ، کیا ہی بہتر ہوتا کہ اشرف العلماء اورا ن کے صاحبزادہ صاحب، (چالیس سال کا حوالہ مواعظ نعیمیہ جیسی متند کتاب سے اگر دے سکتے ہیں ) لفظ ' بعثت' کا معنی' 'اعطائے نبوت' کیلئے کسی قاموس یا لغت کا سہارا

المدينة المنوره

کے لیتے اور کوئی حوالہ پیش کردیتے۔ لیکن افسوس کہ باپ بیٹا کوئی ایسا حوالہ پیش نہ کر سکے۔حوالہ کہاں سے پیش کرتے جبکہ لفظ بعثت کے جتنے معانی لغات کی کتب میں درج ہیں ان میں ریمعنی''لغت سلوری'' کے علاوہ کہیں بھی مٰدکورنہیں۔

بطورشها دت چندلغات کا حواله حاضر خدمت ہے۔

نمبراقاموس الباس العصرى س الماء

بعث،بعث،بعثة أرسل ال ني بعجا، بعجا

To Send.

ووسرامعنی آیقظ اس نے جگایا، جگانا

To Awaken

تيسرامعني أوفد اس نے وفد بھیجا بھیجا

To Delegate Commission

چوتھامعنی موت سے واپس لانا

Bring back to life

بعث ارسالية mission

باعث أهر سل الشيخ والا

## فمبر2 تاج العروس جلدة تعنيف سيرمر مرتضى

بعث (أُرْسَكُهُ) و حُدُه اسے اكيلا بھيجا اسى ميں لكھا ہے و محمد صلى الله عليه وسلم خَيْرُ مُبُعُوثِ وَبِعَثَ بِهِ، أُرسَكُه مع غَيْرِه غير كے ساتھ بھيجا بعث فلانا مِن منامه ،أَيُقظه اسے نيندسے بيداركيا بعث فلانا مِن مُنامه ،أَيُقظه اسے نيندسے بيداركيا و البُعْثُ و لِشَرَوْغُ وه كيلے والبُعْثُ في بُدُو البُعْثُ و البُعْثُ و البُعْدُ و لِشَرَوْغُ وه كيلے

بجفيجنا

اعلم أن البعث في كلام العرب على وجهين أحدثه ما الإرسال، كقوله تعالى (ثم بعثنا من بعده أحدثه من بعده مرسى معناه أرسلناوالبعث أيضاً الإحياء (ثم بعشناكم من بعد موتكم)

والبُعْثُ النَّشُرُ فَشُرُهُم لَيُومِ البُعْثِ ،
ومن أُسْمَائِه عُزَّ وجلّ البَاعِثُ هو الذي يَبُعُثُ النَّكُلُق ، أَى يُجُدِيهُم بعِد المَوْتِ يومَ القِيامَةِ .
النَّكُلُق ، أَى يُجُدِيهُم بعِد المَوْتِ يومَ القِيامَةِ .
البَعْث الرسول والجمع "البُعثان"

نمبر 3' معجم مدن اللغة'' تعنيف شخ احررضا

علامہ بغوی دمشقی نے لفظ بعث کے معانی لکھے ہیں۔

بعشه: ارسله و حده

بعثه به: ارسله مع غيره

بعثه من النوم: افاقه

بعث الميت : افاقه و احياه

البعث: يوم القيمة

الباعث: الداعي

نسمسو 4' لسسان العسرب' سرحربن كرم بن

منظورالافریقی المصری لفظ بعثت کے متعدد معانی لکھتے ہیں علامہ سلوی اور ان کے صاحبزادہ صاحب توجہ سے ملاحظہ فرمائیں اور معانی میں نے ذرا تلاش کریں کہ' اعطامے نبوت' والامعنی کہیں

(بعث) بعثه يبعثه بعثا أرسله و حده

(وَبَعْتُ بِهِ) أَرْسَلُهُ مِعْ غَيْرُهُ

(وابتكفته) أيضاً أى أرسله فانبعث وفى حديث على يصف النبى صلى الله عليه وسلم شهيدُك يوم الدين وبعيشك نعمة أى مبعوثك الذى بعَثْته إلى الدخلق أى أرسلته فعيل بمعنى مفعول وفى حديث ابن زَمُعَة اذانبعث أشقاها يقال انبعث فلان لشأنه إذ ثار ومضى ذاهبا لقضاء حاجته

(والبُعث) الرسول والجمع بعثان

(والبُعْثُ): بُعُثُ البَحْنَدِ إِلَى الغُزُو

(والبعث )القوم المبعوثون المشخصو

ويقال هم البُعثُ بسكون العين وفي النوادريقال " ابشَعشنا الشام عيراً" إذا أرسلوا إليها رُكَّاباً للمير وفي حديث القيامة "يا آدم ابُعثُ بُعثُ النار"أي المبعوث إليها من أهلها وهو من باب تسمية المفعول بالمصدر (وبُعثُ الجُندُ يَبُعثُهم بُعثاً) وجّههم وهو من ذلك وهو البُعثُ والبُعيثُ وجمع

البعث بعوث قال ولكن البعوث جرت علينا فصرنا بين تطويح وغرم وجمع البريث بعث والبعث يكونه كعشا للقوم يبعثون إلى وجومن الوجوه مثل السفر والرّكب وقولهم "كنت في بعث "فلان أي في جيشه الذي بعث معه

(والبعوث) الجيوش

(وبكشه على الشيء) حمله على فعله وبعث عليهم البلاء أحله وفي التنزيل العزيز" بعثنا عليك عبداداً لندا أولي باس شديد "وفي النحبر أن عبد لمرلك خطب فقال بعشنا عليكم مسلم بن عقبة فقتلكم يوم التحرة

(وانبعث الشيء وتبعث) اندفع (وبعثه من نومه بعثاً فانبعث أيقظه وأهبه وفي

لحديث ''أتانى الليلة آثيان فابتعثاني'' أي أيقظاني

الروتا ويذل البعث إزالة ما كنان يحبسه عن

المتصرف

(والانبعاث وانبعث في السير) أي أسرع (ورجلٌ بُعِثٌ) كثير الانبعاثِ من نومه (ورجل بُعُثُ وبُعِثُ وبُعثُ وبُعثُ) لا تزال هُمُومها تؤرقه وتبعثه من نومه قال حميد بن ثور تعدو بأشعث قد وكدى سرباله بعث تؤرقه الهموم فيسهر والجمع المبعاث وفي التنزيل" قالوايا ويُكنا من بعثنا مل أمر قَدِنا هذا ' وُقَفُ التَّمامُ وهو قول المشركين يوم النَّشور وقولُه عز وجل "هذا ما وعد الرحمن وصدق الممرسلون" قول المعوّمين وهذا رفع بالابتداع والنخبر ما وعد الرحمن وقرء "يا ويلنا من بعثنا من امر قلرنا '' أَى مِن بُعُثِ الله إِيّانا من مُرْقَدِنا والبُعْثُ في كلام الشعرب على وجهين أحدهما الإرسال كقوله تعالى ثم بعثنا من بعدهم موسى معناه أرسلنا والبعث إِنَّارَةُ بِارِكُ أُو قَاعِدٍ تَقُولُ بِكُثْتُ الْبِعِيرِ فَانْبِعَتُ أَى أَثْرُتُه فَشَارِ وَالْبَعْثُ أَيْضًا الإِحْيَاء مِن الله للمُوتى ومِنا قُولَه فَشَارِ وَالْبَعْثُ أَيْ الْمُؤْتَى وَمِنا وَ الله للمُوتِي وَمِنا فَي الله الله للمُوتِي وَمِنا فَي الله الله الله الله الله وتكم "أي قوله وتكم "أي أحيينا كم

(وبُعَثَ اللَّمُوتَى) نَشُرَهم ليوم البُعُثِ (وبُعَثَ اللَّهُ الخَلُقَ يَبْعَثْهُم بُعُثًا) نَشُرُهم من ذلك وفتح العين في البعث كله لغة ومن أسمائه عز وجل

العین فی البعث حله نعه و من اسمانه عر و جن العین فی البعث علم الله نعم و جن البعث ال

بعد الموت يوم القيامة

(وبعث البعير) فانبعث حل عقاله

نمسر 5' الصداح في اللغة 'للجوهري علامه

سلوی اس لغت میں بھی اعطائے نبوت والامعنی تلاش کر کے دیکھے لیں انہیں اپنامصنوعی معنی بہاں بھی نہ ملے گا۔

(بُعَثُهُ وابتَهُ عُثُهُ) بسمعنى، أى أرسله، فانبعث (وقولهم كنت في بعث فلان، أى في جيشه الذي

و بعث معه (والبعوث) الجيوش

(وبُعَثْتُ الناقةُ)أَثُرتُها

(وبعثه من منامه) أي أهبه

(وبُعُثُ الموتى) نَشُرُهُم ليوم البعث

(وانبعث في السير)، أي أسرع

(وتبعث منى الشعر) أى انبعث، كأنه ساد

بعثت کا معنی ''بھیجنا'' حدیث سے ثبوت

إنى بعشت إلى أهل البقيع لأصلى عكيهم

( سنن النسائى كتاب الجنائز)

میں اہل بقیع کی طرف بھیجا گیا کہ ان پرصلوۃ کروں ۔ واضح ہے کہ میں اہل بقیع کی طرف بھیجا گیا کہ ان پرصلوۃ کروں ۔ واضح ہے کہ

يبال اعطائے نبوت والے معنی کا امکان ہی نہیں۔

ووسری حدیث میں ہے

إذا بعشم رسولا فابعشوه حسن الوجه، حسن الاسر

( المعجم الكبير)

'جب میری بارگاه میں کوئی قاصد تجھیجو تو اچھی صورت اچھے نام

كالجيجو"

ألمكة المكرمه

لغت كى تماب ميں لفظ' بعثت' كامعنی' اعطائے نبوت' تہيں لکھا پھر کہنا پڑے گا' السی ایسن یہ ذھبان (ای الاب والابن)؟

بیرباپ بیا کدهرجار ہے ہیں؟ انہیں کیا ہو گیا؟

باب بینے کی بناء جدید عقیدہ ، لفظ ''بعث ''پرہے جب بنا ہی

قائم ندر ہی تو دونوں کی عمارت دھڑام سے گرگئی ،اسی لئے دونوں

عاشقان رسول کی نظروں سے بھی گر گئے۔اور ٹیر دونوں اور ان کا

نامعلوم بلکه مجهول تلمیز بھی حیرت کا شکار ہیں کہ بیرکیا ہو گیا؟ واعظین

اورعلاء ہم سے ناراض کیوں ہو گئے؟

واعظین اورمقررین کے متعلق علامہ سلوی کے نامعلوم تلمیذ

کے گلہ شکوہ کے انداز کو چند شذرات کی شکل میں ملاحظہ فرما تیں۔

د د بعض لوگوں کا مبلغ علم میہ ہے کہ وہ عربی عبارات ورست

نہیں بڑھ سکتے۔لیکن انہوں نے اس معاملے کو یوں اچھالا جیسے پیر

بچول کا تھیل ہو۔

اگران سے پوچھا جائے کہ عقائد کی دس معتبر عربی کتب کے نام گنوا دو توشایدوہ نیر گنوا سکیل امہات کتب تک رسائی نہیں لیکن انہیں بھی ستی شہرت کا شوق چرایا۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اتنی عظیم شخصیت جس کے تلا مذہ آج مند تذریس کی رونق ہیں۔ (کاش علامہ سلوی السینے بچھر ارتفا مذہ آج مند تذریس کی رونق ہیں۔ (کاش علامہ سلوی السینے بچھر ارتفا مذہ سے مشورہ ہی کر لیتے) ''ها مشده ی قدنا''

ا ب کس منہ سے ان کی شان میں لب کشائی کررہے ہیں؟ آب خاموشی اختیار فرما کیں ۔۔۔ بیر علماء کا باہمی معاملہ ہے'' شخصی شخصی کے معاملہ منہ سے شخصی معاملہ میں معاملہ سے ناموشی اختیار فرما کیں ۔۔۔ بیر علماء کا باہمی معاملہ سے '' شخصی معاملہ سے ' شخصی معاملہ سے '' شخصی معاملہ سے '' شخصی معاملہ سے '' شخصی

ریرتھار و یے سخن واعظین اورمقررین کی طرف انہیں خوب دھمکی دیے کرتلمیذرشید نے خاموش کر دیا۔

اب ذراعلائے کرام کی طرف اس تلمیذ کاروئے بین ملاحظہ فرمائیں
''اہل علم جو اس مسئلے میں گفتگو کے اہل ہیں ان پر افسوس ہے کہ
سوائے دویا تین اہل علم کے کسی مہربان نے بیرجانے کی کوشش ہی
نہیں کی کہاصل مسئلہ کیا ہے؟''

حضرت انشرف العلماء كاكيا موقف ہے؟ اس موقف كے دلائل كيا ہيں؟

ألمكة المكرمه

### تبصره:

بندہ کا تبھرہ ہیہ ہے کہ واعظین اورمقررین کے بعد اہل علم کو بھی تلمیذ رشید خوب رگڑا دے رہے ہیں بلکہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ انہیں'' اہل علم'' کہہ کر تلمیذ نا نہجار ان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اس کے کہ جو اہل علم اصل مسلہ جانے کی کوشش نہ کر سکے۔ جو علا مہ سلوی کا موقف نہ مجھ سکے وہ دلائل کیسے مجھ سکتے ہیں؟۔ نامعلوم تلمیذ بنے ان اہل علم کے بارے آخر میلکھ دیا:

'' زیادہ ترسنی سنائی باتوں پر اور سینہ بہ سینہ چلنے والی روایات پر اعتاد کرتے ہوئے مخالفت اور کردارکشی کی مہم کا آغاز کردیا''

#### تنصره

واضح ہے جواہل علم سی سنائی ہا تون پراعقا دکرتے ہوں اور سینڈ جینے والی روایات ان کے علم کا محور ہو جبکۂ اصل شخص کی طرف نہ جا ئیں وہ اہل علم کہاں ہیں؟۔ طرف نہ جا ئیں وہ اہل علم کہاں ہیں؟۔ گویا اس نا ہجارشا گردنے علامہ سلوی کی اندھی تقلید کی وجہ سے تمام اہل علم کوبھی عام واعظین کے زمرہ میں داخل کردیا، اوران پرالزام بھی لگا دیا کہ انہوں نے علامہ سلوی کی مخالفت اور کر دارکشی کی مہم کا آغاز کر دیا۔ حالا نکہ اہل سنت علاء میں ایک بھی عالم دین ایسانہ ملے گا جومخالفت برائے مخالفت پراعتقا در کھتا ہوا ور کر دارکشی اس کامعمول ہو۔

مجہول تلمیذ نے اشرف العلماء اور اکابر اہلسنت کا موقف بیان کرتے ہوئے آخر میں لکھ دیا۔

'' کیکن عالم اجسام میں بشمول سید عالم ﷺ کسی نبی کو جا لیس سال سے پہلے مقام نبوت پر فائز نہیں کیا گیا یہی اللہ کی سنت جاربیہ ہے'' تحقیقات صفحہ 13

جبكه انشرف العلماء حضرت سيدناعيسى التكنيئ كحوالے سے

سخت کھنسے ہوئے نظرا رہے ہیں۔اشرف العلماء لکھتے ہیں۔

' جب حضرت عیسی القلیکلا کے بجین میں نبی بنائے جانے پر اجماع اور

اتفاق نبين 'ضفحه 196

#### تبصره

حالانکہ عبارۃ النص سے ثابت ہور ہاہے کہ جب آپ نے حالت صبا (بچین) میں کلام کیا اللہ تعالیٰ آپ کو نبوت عطافر ما چکا تھا اس لئے آپ نے ''و جعلمنی نبیا''ارشا دفر ما یا گرتا ویل شال در جبرت انداخت مرتا ویل شال در جبرت انداخت جبریل و خد ا و مصطفل را

مگران کی تاویل نے جریل خدا اور مصطفے کے کوبھی جیرت میں ڈال دیا (مطلب بیر کہان کی فرضی تاویل کسی جگہ بھی قابل قبول نہیں ہے) اشرف العلماء محض اپنے فرضی نظریہ کو ثابت کرنے کیلئے عبارت النص میں تغیرو تبدل کرنے بین گئے۔

## علامه سلوی کا غیر ذمه دارانه حواله:

انثرف العلماء علامہ سلوی صاحب لکھتے ہیں کہ'' علماء کرام کا اس بین اختلاف ہے کہ حضرت عیسی الطلیح الا کونبوت کب ملی ؟'' لعض حضرات نے بچین سے ہی نبوت کا قول کیا ہے۔ لیکن دوسرے حضرات نے اس سے اختلاف کرتے ہوئے

تنس سال کی عمر میں نبی بنائے جانے کا قول کیا ہے۔ اوربعض حضرات نے جالیس سال کی عمر میں نبی بنائے جانے يراصراركيا اوراسي آخرى قول كومعتملاعليه قرار دينية بهوئے فرمايا "والمعتمد انه عليه السلام نبي على راس الاربعير و عاش نبيا و رسولا ثمانين سنته صفح 195 اس آخری قول کے معتمد علیہ 'ہونے کیلئے جلالین اور اس کے حواشی کا حوالہ دیا۔علامہ سلوی نے جلالین کا نام صرف اپنا الوسید ھا كرنے كيلئے لكھ ديا جبكه مدارس ميں مروج كسى نسخہ ميں پيقول منقول نہیں ممکن ہے علامہ سلوی کے پاس کسی دیوبندی کے حاشیہ والانسخہ موجود ہوا دراس میں السی عیارت مذکور ہو۔

#### تبصره

تلمیذنا ہنجارتو پورے وثوق سے کہدر ہاہے کہ ''کسی نبی کوبھی جالیس سال سے پہلے مقام نبوت پر فائز نہیں گیا''

لیکن اشرف العلماء ( مجہول تلمیذ کے استاذ گرامی ) لکھتے ہیں

' و بعض حضرات نے اگر چہ بجین سے نبوت کا قول کیا ہے' لیکن دوسرے حضرات نے اس سے اختلاف کرتے ہوئے

تىيں سال كى عمر ميں نبی بنائے جانے كا قول كيا ہے۔

پہلاقول جو کہ قرآنی عبارۃ النص کے عین مطابق ہے اس قول کو ترک کرنا اور اسے قابل اعتاد قرار نہ دینا اور جلالین کے حواشی کا سہارا

لیکر تیسر ہے قول کومعتمد علیہ قرار دینا۔اشرف العلماء ہی اس کی جرات

كركت بين، باقى علاء تواليا قول كرنے كى جرات بيس كرسكتے۔

کہ پہلا قول قابل اعتماد نہیں اس کئے کہ وہ عبارۃ النص کے مطابق

ہے۔ سبحان اللہ رہیر ہیں اشرف العلماء۔ اگر اشرف العلماء کا بیرحال

ہے تو عام علماء كاكيا حال ہوگا؟

بجین میں نبوت عطا ہونے والے قول کو اگر چہ قابل اعتماد قرار نہیں دیا تا ہم اسے قبول کرنے کی صورت میں رسول کریم ﷺ پر جزوی فضیلت کوقبول کرتے ہوئے ارشا دفر ماتے ہیں۔

و و اگر حضرت علیلی التلای رسول کریم ﷺ پرجزوی فضیلت

تنکیم کی جائے تو اس سے کی فضیلت ثابت نہیں ہوتی '' ( قلمی مسودہ

از اشرف العلماء صفحہ 74) اس کے بعد جزوی اور کلی فضیلت کے حوالے سے (قلمی مسوّدہ میں) جوگل علامہ سلوی نے کھلائے ان کا ذکر نہ کرنا ہی بہتر محسوس ہوتا ہے۔

# آبیت نمبر 16 کی مزید وضاحت:

سورہ بونس کی آیت نمبر 16 کی دیگر تفاسیر کی روشنی میں ایمان افروزتفسیر ملاحظہ فرما ئیں اورغور فرما لیس کہ علامہ سلوی کس وا دی میں بھٹک رہے ہیں۔

تفيرجامع البيان عن تأويل آك القرآن المعروف الفير الطبرى " تفييف الوجعفر محمد بن جرير الطبرى المتولد 224 هـ المتوفل 310 هـ في التوفى 310 هـ في التي آيت كتحت فرمايا (قبل) لهم ، يما محمد (لو شاء الله ما تلوته عليكم) أى ما تلوت هذا القرآن عليكم ، أيها الناس ، بأن كان لا يسنزله على فيامرنى بعلاو ته عليكم (ولا كان لا يسنزله على فيامرنى بعلاو ته عليكم (ولا أعدمكم به (فقد لبشت فيكا عدماً من قبله) يقول فقدمكشت فيكم أربعين سنة من عدماً من قبله) يقول فقدمكشت فيكم أربعين سنة من

قبل أن أتلو ، عليكم ، ومن قبل أن يوحيه إلى ربى اس عبارت كا خلاصه مفهوم وہى ہے جوروح المعانی میں بیان ہو چكا لیمنی بیبهارابیان نزول قرآن كے حوالے سے ہے۔

# آبیت کا اعطانی نبوت سے تعلق می نمین:

علامه شيخ احمد بن محمد الصاوى المصرى المالكي المتولد 155 مالمتوفي 1241 طفیرصاوی میں اس آیت کے تحت فرماتے ہیں فتامل هاتين الحجتين القاطعتين تحت هذا اللفظ الوجيز احدها ان هذا من الله لا من قبلي ولا هومقدوركي ولامن جنس مقدور البشروان الله لو شاء لامسك عنسه قلبسي ولسانسي واسماعكم وافهامكم فلم اتمكن من تلاوته عليكم ولم تتمكنو من درايمه وفهمه الحجة الثانيه اني قد لبثت فيكم عدمدرى الدى حيس اتيتكم به وانتم تشاهدونسي وتعرفون حالي وتصحبونني سفرا وحضرا وتعرفون دقيق امرى و جليله وتتحققون سيرتى ثم جئتك بهداا الدنباء العظيم الذي فيه علم الاولين والاخرين وعليم ماكان وميا يكون على التفصيل فاي برهان

اوضح من هذا

اس مخضر جامع لفظ (آیت) کے تحت دوقطعی حجتوں پرغور کرو۔

یہلی حجت کہ بیہ قرآن اللّٰہ کی طرف سے ہے نہ کہ میری طرف سے ۔ نہ بیہ کلام میری قدرت میں ہے۔ نہ اس جنس سے ہے جو بشرکی قدرت میں ہو۔اور اگر اللّٰہ چاہتا تو میرے دل اور میری زبان سے اسکو زبان سے اس کلام کوروک لیتا نیز تمہارے کا نوں اور فہموں سے اسکو روک لیتا نیز تمہارے کا نوں اور فہموں سے اسکو روک لیتا نیز تمہارے کا نوں اور فہم واصل

دوسری جیت اس کتاب کولانے سے پہلے میں تمہارے درمیان عمر گذار چکا ہوں۔ تم مجھے ویکھتے رہے میرے حال کو پہچانتے ہو، سفروحضر میں میرے ساتھ رہے۔ میرے وقتی اور جلیل امر کو پہچانتے ہو، میری سیرت سے آگاہ ہو۔ پھر میں تمہارے پاس بیقر آن حکیم لایا جس میں علم اولین وآخرین ہے جس میں جو ہو چکا اور جو ہوگا اسکا تفصیل سے میں علم اولین وآخرین ہے جس میں جو ہو چکا اور جو ہوگا اسکا تفصیل سے میان ہے ،اس سے بڑی اور زیادہ واضح کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ کہ بید کلام الہی ہے نہ کہ میرا کلام۔

فكل من له عقل سليم و فهم ثاقب يعلم ان هذا القرآن من عند الله لا من عند نفسه برده آدى جس مين عقل سليم اورفهم ثاقب هـ، وه جانتا ہے

كەرىيىقر آن اللەكى طرف سے ہے، نەكەحضور ﷺ كابنا يا ہوا۔ ابوعبد التدمحمر بن عمر بن الحسن بن الحسين الملقب بفخر الدين الرازى اين مشهور زمانه تفيير ' مفاتيج الغيب' 'المعروف تفيير كبير مين اسی آیت کی تفسیر میں ارشا دفر ماتے ہیں ۔ المسألة الأولى اعلم أنا بينا فيما سلف ، ألى القوم إنما التمسوا منه ذلك الالتماس ، لأجل أنهم اتهموه بأنه هو الذي يأتي بهذا الكتاب من عند نفسه ، على سبيل الاختلاق والافتعال ، لا على سبيل كونه وحياً من عند الله فلهذا المعنى احتج النبي عليه الصلاة والسلام على فساد هذا الوهم بما ذكره الله تعالى في هذه الآية وتقريره أن أولئك الكفار كانوا قيد شاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول عيماره إلى ذلك الوقت ، وكنانوا عالمين بأحواله وأنه ما طالع كتاباً ولا تلمذ لأستاذ ولا تعلم من أحلا ونتم بعد انقراض أربعين سنة على هذا الوجه جاء هم أهذا الكتاب العظيم المشتمل على نفائس علل

الأصول ، و دقائق علم الأحكام ، و لطائف علم الأخلاق ، و أسرار قصص الأولين و غجر عن معارضته العلماء و الفصحاء و البلغاء ، و كل من لعقل سليم فإنه يعرف أن مثل هذا لا يحصل إلا بالوحى و الإلهام من الله تعالى:

خلاصہ مفہوم ہیہ ہے کہ اس آیت میں قرآن کریم کے کلام الہی ہونے پر رسول اللہ ﷺ کی حیات مبار کہ اور قرآن کریم کے مضامین ہوتے استدلال کیا گیا ہے۔ سے استدلال کیا گیا ہے۔

جناب شیخ ابراہیم القطان اپنی تفسیر'' تیسیر النفسیر'' میں اس آبت کے تخت لکھتے ہیں۔

قل لهم ، ایه الرسول لو شاء الله ان لا یُنزل عدلی قرآنا من عنده ، وان لا أبلغکم به ما أنزله ، وم تلوت علی قرآنا من عنده ، ولا أعلمکم الله به لکنه نزل و أرسلنی به ، وتلوته علیکم کما أمرنی الله به ، وتلوته علیکم کما أمرنی الله کا الله کا نه بوتی تونه می براس کی تلاوت کرتا اور نه الله نازل کرنے کی نه بوتی تونه میں تم پراس کی تلاوت کرتا اور نه الله نازل کرنے کی نه بوتی تونه میں تم پراس کی تلاوت کرتا اور نه الله

تمہیں اس کتاب کے بارے باخبر کرتالیکن اس نے مجھ پریہ کتاب نازل فرمائی اور میں نے اس کتاب کواللہ کے حکم کے مطابق تم پر تلاوت کیا۔

ابن القیم الجوزیدی تفسیر''بدائع'' تفسیر' جلالین' تفسیر' خازن' تفسیر'' مغالم النزیل' تفسیر'' ابن عباس' میں جو پچھ فر مایا گیااس کا خلاصہ ومفہوم یہی ہے کہ بیرآ بت قرآن مجید کے کلام الہی ہونے کی واضح حجت اور دلیل ہے۔

## نبوت بملے، کتاب بعدمیں "قرآن سے ثبوت"

اس آیت (سورہ بونس 16) میں بی کریم ﷺ کی نبوت کے بارے میں بظاہر کوئی ذکر نہیں۔آپ کو نبوت کب عطا ہوئی ؟ کیکن قرآن کریم عطا کرنے کا ذکر ہے جیسا کہ تفصیل کے ساتھ بیان ہو چکا۔اب سوال یہ ہے کہ آیا نبوت پہلے اورا عطائے کتاب بعد میں ہو سکتی ہے یا نہیں؟ ہارے باس مثال موجود ہے سیدنا موئی النا کا کئی النا کی النا کی کئی ہے نہیں ہو نبوت پہلے عطا ہوئی اور کتاب لینے بعد میں ' طور' پر تشریف لے نبوت پہلے عطا ہوئی اور کتاب لینے بعد میں ' طور' پر تشریف لے نبوت پہلے عطا ہوئی اور کتاب لینے بعد میں ' طور' کر تشریف لے نبوت کے ساتھ گئی سورۃ ' دالانعام آیت 154' کا کہ 154' سورۃ ' دالانعام آیت 154' کا کہ 154' سورۃ ' دالانعام آیت 154' کی ساتھ

، سورة ''الاعراف' آيت 138 '، سورة''الفرقان: 35 '، اور

ویگرمتعدر دسور تول میں موجود ہے۔

بطور مثال سورة الاعراف آبیت نمبر 103 میں ہے

قسم بعشنا من بعرهم موسى بايرتنا الى فرعون

ومكريه فظكموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين

چرہم نے ان (انبیاء مذکورین) کے بعد موسی الطیکاد کو اپنی

نشانیوں کیساتھ فرعون اور اسکے سرداروں کے پاس بھیجا تو انہوں

نے ان ( دلائل اور مجزات ) کے ساتھ ظلم کیا ، پھر آپ و بکھتے کہ فساد

پھیلائے والوں کا انجام کیسا ہوا؟

اسکے بعد جا دُوگروں سے مقابلہ میں آپ کی واضح جین جس کے نتیجہ

میں جادوگروں کا مولی وہارون عداید پھیما مالسلام کے رب پرایمان

لائے کا ذکر ہے، فرعون کی طرف سے ان کو جو دھمکی دی گئی اس کا

ذکر ہے، اور انہوں نے جس جرائت سے قرعون کو جواب ویا اس کا

ایمان افروز بیان ہے۔

اس کے بعد آیت نمبر 127 سے درباریوں نے فرعون کو

حضرت موسیٰ التکینیٰ اور آپ کی قوم کے بارے جومشورہ دیا اس کا

بیان ہے۔

اس کے بعد فرعو نیوں پر عذاب نازل ہونے کا ذکر ہے اور بنی اسرائیل کو فرعو نیوں سے نجات عطا ہونے کا بیان ہے۔ اسکے بعد آیت نمبر 142 میں کتاب' ' تو رات' عطا کرنے کیلئے آپ کو' 'میقات'' پر بلایا گیا۔

آیت نمبر 144 میں ارشاد ہوا اے موسیٰ ہم نے کھے اپنی رسالتوں اور کلام کے ساتھ چن لیا ہے۔ جو ہم نے کھے دیا وہ لے کے اور شکر گذار ہوجا۔

اس کے بعد تمبر 145 میں الواح میں ہر شے لکھ وینے کا بیان

-4

واضح ہوا کہ آپ کو نبوت ورسالت اور کلیم اللہ ہونے کا منصب پہلے عطا ہوا اور کتاب بعد میں دی گئی۔

لہذار سول کریم ﷺ و غار حرامیں کتاب البی عطا ہونے سے لازم نبیل تاکداس سے پہلے آپ نی ندھے۔

## علامه سلوی کیے موقف کا جنازہ:

فشبت ان استدلال السلوی من هذه الایة الکریمه علی عدم و جود نبوة المصطفّے قبل انزال القرآن باطل و هذا هو المطلوب و هو المقصود فما ثبت دعوی السلوی و اذا لم یشبت دعواه فدعواه باطل باطل و نبوة محمد عُلْبِ ثابتة ثابتة ثابتة

## باطل موتف پر باطل استدلال:

علامہ سلوی نے اپنے باطل موقف (کہ حضور ﷺ پالیس سال سے قبل نی نہیں تھے) پر سورۃ الشوریٰ کی آیت نمبر 52 کا بیرصہ مکا کی نہیں تھے کہ المرکبیا ہے جالانکہ اس کے نہ تک کریمہ سے استدلال بھی باطل ہے۔ اس آیت کریمہ سے مراد کیا ہے؟ اس کا شان نزول کیا ہے؟ بیر کیا ہے؟ اس کا شان نزول کیا ہے؟ بیر سمجھنے کیلئے میں پوری آیت کریمہ پیش کرتا ہوں اس کا ترجمہ اور سمجھنے کیلئے میں پوری آیت کریمہ پیش کرتا ہوں اس کا ترجمہ اور سمجھنے کیلئے میں پوری آیت کریمہ پیش کرتا ہوں اس کا ترجمہ اور سمجھنے کیلئے میں پوری آیت کریمہ پیش کرتا ہوں اس کا ترجمہ اور سمجھنے کیلئے میں اس کی تفییر پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں ۔

وكذالك أو حين آليك روحًا مِن أمرنا ما كُنت تدرى ما الكالم ولا الإيمان ولكن جعلنا أو لا الإيمان ولكن جعلنا أو لا الإيمان ولكن جعلنا أو للى لله به من نشاء من عبادنا واللك كستهدى الى صراط مستقيم (الشوري:52)

سواسی طرح ہم نے آپ کی طرف جبر میل کواپیختم سے بھیجا آپ نہ جانے تھے کہ کتاب کیا ہے اور نہ ایمان مگر ہم نے اسے نور بنا دیا۔ ہم اِس (نور) کے ذریعہ اپنے بندوں میں سے جسے جا ہتے ہیں ہدایت سے نوازتے ہیں ، اور بیٹک آپ ہی صراط مستقیم کی طرف ہدایت عطافر ماتے ہیں۔

اس كى تفسير "روح المعانى" سے ملاحظه فرمائيں۔

ومشل هذا الإيحاء البديع على أن الإشارة لما بعد (أو حينا إليك روحا من أمرنا) وهو ما أو حى إليه عليته التصلاة والسلام أو القرآن الذى هو للقلوب بتمنيزلة الروح للأبدان حيث يحييها حياة أبدية ، وقيل أي ومشل الإيجاء المشهور لغيرك أو حينا إليك وقيل

أى ومثل ذلك الإياحاء المفصل أوحينا إليك إذكان عليه الصلاة والسلام اجتمعت له الطرق الثلاث سواع فسر الوحى بالإلقاء أم فسر بالكلام الشفاهي، وقد ذكر أنه عليه الصلاة والسلام قد ألقى إليه في المنام كما ألقم إلى إبراهيم عليه السلام وألقى إليه عليه الصلاة والسلام في اليقظة على نحو إلقاء الزبور إلى داود عليه السلام. ففى الكبريت الأحمر للشعراني نقلًا عن الباب الشاني من الفتوحات المكية أنه صلى الله عليه وسللم أعطى القرآن مجملًا قبل جبريل عليه السلام من غير تفصيل الآيات والسور

جس طرح ہم نے شانداروی آپ سے پہلے انبیاء ، لیھے۔ السلاء کی طرف بھی اُسی طرح آپ کی طرف ہم نے جریل النظام کو اپنا مرسے بھیجا 'او حید نا ''ار سدندا کے معنی میں ہوگا اور ''روحا'' سے مراد جریل النظام ہیں جس طرح ارشاد ہے'' تدنول الدملائکة والووح ''اور ''نول به المووح الاحین''لفظ'' كىذالك " تشبيه كيك باور او حين "سايحاء كااثبات

\_\_\_\_

حضور المسكيك وى كے تين طريقے ثابت ہور ہے ہیں۔

نمبر1: ـوى بمعنى القاء الثفاهي: آمنے سامنے القاء، بيغام

عطا كرناب

تمبر 2: ـخواب مين القاء كرناجس طرح خضرت

ا براہیم التانیخ کوخواب میں احکام عطاموئے تھے۔

نمبر3: ـ حالت بیذاری میں پیغام ول میں ڈالنا جس طرح

سيدنا دا وُ والتكنيخ كوز بورعطا فرما كى گئى۔

امام شعرائی نے ''کبریت احر'' میں ''فقوحات مکیہ'' کے

دوسرے باب سے قال کرتے ہوئے فرمایا کہ'' حضور ﷺکوقر آن مجید میں

مجمل طور پر جبریل کے آئے سے بل عطا کیا گیا جس میں سورتوں اور اس کی تفصیل نہیں'' اس کی تفصیل نہیں''

آبیت کریمہ کے پہلے حصہ سے بیہ واضح ہو گیا کہ رسول

كريم بلي مين وي خداوندي كے طرئ ق ثلاثة جمع ہیں۔

#### امام شعرانی علامه سلوی کے خلاف:

امام شعرائی کے نقل کردہ ارشاد سے علامہ سلوی کا نظریہ صریح طور پر باطل ثابت ہوگیا کیونکہ آتا کریم اللہ کو جبریل کے آتے سے قبل ہی قرآن کریم عطا ہو چکا تھا جبریل امین تو صرف تفصیل لانے کیلئے مقرد کئے گئے۔علامہ سلوی بتا کیں کہ کیا کلام اللہ براہ راست کسی ولی کوعطا کیا جاسکتا ہے۔ فقد احل و قصد بسو و لا

تكن من الغافلين

آ گارشادے ماکنت تذری ما الکتاب و لا الإیمان

#### آیت کی ترکیب:

علامه آلوی فرماتے ہیں پہلا''ما''نافیہ ہے دوسرا''ما''استفہامیہ ہے مرفوع ہے اور الکتاب بوجہ خبر ہونے کے مرفوع ہے اور بوراجملہ''تسددی''کامفعول ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔

اور ما گنت تذری سے جمله حالیه بھی ہوسکا

اور جمله مسدة أدفة بحى بوسكتا ہے۔

آیت کریمہ کا بیرحصہ اپنے ظاہر کے اعتبار سے تقاضا کرتا ہے کہ آپ ﷺ بل الوحی نہ کتاب کاعلم رکھتے تھے اور نہ ایمان کے ساتھ

متصف تتھے۔

چنانچ الجامع لاحكام القرآن تصنيف الوعبد الله محد بن احمد بن الحر بن الحر بن الحر بن الحر بن الحر القرطبى المتوفى 171 هفر مات بيل وظاهر هذا يدل على أنه ما كان قبل الإيحاء متصفا بالايمان قبال القشيرى وهو من مجوزات العقول والندى صار إليه المعظم ان الله ما بعث نبيا إلا كان مؤمنا به قبل البعثة وفيه تحكم ، إلا أن يشبت ذلك بتوقيف مقطوع به

#### آیت کی ظاهری دلالت:

آیت کا ظاہر دلالت کرتا ہے کہ آپ ﷺ وی سے قبل ایمان کے ساتھ منصف نہیں تھے۔

امام فنثري نے فرمایا كہ عقول كے محوزات كے اعتبار سے نيرا

بات دربست لگتی ہے ، کیکن بہت بڑی جماعت اہل ایمان کاعقیدہ بیہ ہے کہ اللہ نے کوئی نبی مبعوث نہیں فر مایا مگر بعثت سے پہلے وہ مومن تھا اہل ایمان کے اس دعوی میں سینہ زوری معلوم ہوتی ہے کسی شرعی دلیل سے بیہ ثابت کرنا ضروری ہے (کہ قبل وحی آپ میں ایمان تھا)۔

## علامه سلوی سسے سوال: طامہرسلوی سے میرابیسوال ہےکہ

حضرت انثرف العلماء صاحب! بيا آيت كريمه آپ نے پیش كی ہے بیث النت كرنے كيلئے كه رسول اكرم علی چالیس سال سے پہلے ابی نہ تھے۔ مگر آیت كا ظاہر تو كهه رہا ہے كه آپ كونه كتاب كاعلم تھا اور نه ہی آپ ایمان كو جانتے تھے۔

لہذا آپ کے بقول نبی نہ سے اور قر آئی الفاظ کے مطابق مومن نہ سے جومومن نہ ہووہ ولی کیسے ہوسکتا ہے؟ اوراگراس آیت کومشکلات میں شار کیا جائے جیسا کہ سیرمحمود آلوسی فرماتے ہیں۔ واستشكلت الآية بأن ظاهرها يستدعى عدم الاتصاف بالإيمان قبل الوحى ولا يصح ذلك لأن الأنبياء عليهم السلام جميعاً قبل البعثة مؤمنون لعصمتهم عن الكفر بإجماع من يعتد به.

#### علامه سلوی سے بھلا سوال:

آیت کریمہ مشکلات میں ہے ہے اس کا ظاہر تقاضا کرتا ہے کہ آپ ﷺ قبل الوحی ایمان کے ساتھ متصف نہ تھے اور بیری خہیں ۔ کیونکہ اپنیاء میڈی ہے کہ نبیاء میڈی ہے کہ السالاء تمام کے تما

بھی کوئی استحالہ لا زم نہیں ہے تا۔

## علامه سلوی سے دوسرا سوال:

علامہ سلوی سے دوسرایہ سوال ہے کہ مومن ہونے کیلئے ذریعہ بتا کیں کہ علائے کرام کواتی سلی ہے کہ اس پرسب کا اجماع ہو گیا ہے کہ آپ کہ آپ کہ معلی فر ایعہ سلیم کرنا در ست نہیں کیونکہ اسی ذریعہ کی تویہاں نفی کی گئی جب فرمایا درست نہیں کیونکہ اسی ذریعہ کی تویہاں نفی کی گئی جب فرمایا در مما گئنت تگذری ''۔لامحالہ وحی جلی جو غار حرامیں نازل ہوئی اس سے پہلے وحی خفی کو سلیم کرنا ہوگا اور وحی خفی ، وجی کی ایک نوع ہے مطلق وحی جنس ہے تو وجی سے پہلے وحی کا شبوت ہوگیا۔

علامہ سِلوی صاحب بہر حال آیت کریمہ کے اس حصہ میں علماء کرام مشکلات کا شکار ہیں ۔

بعض علماء مثلًا التحسين بن الفضل نے بيرتاويل كى ہے يہاں مضاف محذوف ہے۔ ليحني آپ نه كتاب جانتے تھے اور نها ہل ايمان كو مها نتر منھ

#### ایمان اور نبوت کا ثبوت

#### عارحراکے واقعہ سے پہلے ' ایمان' اور ' نیوت' وولوں تابت شے

علامہ سیدمحمود آلوسی بغدادی متعدد تا ویلات کرنے کے بعد

فر ماتے ہیں <sub>۔</sub>

أنه صلى الله عليه وسلم لم يزل موحى إليه وأنه عليه الصلاة والسلام متعبد بما يوحى إليه إلا أن الوحى السابق على البعثة كان إلقاء ونفشا في الروع مضور السابق على البعثة كان إلقاء ونفشا في الروع مضور الما يربميشه وى كانزول رها مربعثت سے پہلے كى وى

القاءا ورنفس میں بات ڈ النے کے معنی میں ہوگی ۔

ثابت ہوا کہ آقا کریم ﷺ کیلئے غار حراء کے واقعہ سے پہلے

ایمان بھی ثابت ہے اور نبوت بھی ثابت ہے اور وی حفی بھی ثابت

-2-

### وهی هنی اور شریعت ابراهیمی پر عمل:

حضور ﷺ کے بارے جو کہا جاتا ہے کئرا پ واقعہ غارحرا سے

قبل شریعت ابرا ہیمی برعمل پیرا تھے اس کے ہارے سیدمحمود فر ماتے

ייט

وما عدمل بما كان من شرائع أبيه إبر اهيم عليهم الصلاة والسلام إلا بواسطة ذلك الإلقاء

اورآپ ﷺ نے اپنے باپ ابراہیم الکی کے شرائع پرعمل نہیں کیا مگر بواسطہ اس وحی خفی کے۔ کیا مگر بواسطہ اس وحی خفی کے۔ علامہ آلوسی مزید لکھتے ہیں

وإذا كان بعض إخوانه من الأنبياء عليها السلام قد أوتى الحكم صبياً ابن سنتين أو ثلاث فها عليه الصلام قد أو السلام أولى بأن يوحى إليه ذلك النوع من الإيحاء صبياً أيضاً

جب آپ ک بعض بھائی انبیاء عداد پھو السلام میں سے نبوت بچین میں 2 یا 3 سال کی عمر میں عطا کئے گئے تو آپ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ آپ کواس نوع کی وحی بھی بچین میں عطافر مائی جائے۔ علاجه بیداوی کو هشوره علاجه آلوسسی کا علاجه بیداوی کو هشوره

ال سے آگے علامہ سید محمود یفدادی صاحب ''روح المعانی''نے جولکھا علامہ سلوی صاحب سے گذارش ہے کہ ذرا مختشہ دل ود ماغ سے اس برغور فر مائیں سیدصاحب فر ماتے ہیں۔

ألمكة المكرمه

ومن علم مقامه صلى الله عليه وسلم وصدق بأنه المحبيب الذي كان نبياً وآدم بين الماء والطين لم يستبعد ذلك فتأمل

اور جوشخص آقا کریم ﷺ کے مقام سے آگاہ ہے اور تقیدین کرتا ہے کہ آپ وہ حبیب ہیں جواسوفت نبی تھے جب آ دم الطیلا پانی اورمٹی کے درمیان تھے وہ اسے بعید نہ جانے گا۔ بلکہ آپ کو پیدائش نہ نتا سے میں میں تائے ہیں ہے اسے بعید نہ جانے گا۔ بلکہ آپ کو پیدائش

نی شلیم کرے گا۔اے عاقل غور وفکر کر۔ سیت کریمہ کے آخری حصہ کی تفسیر طہر دا للداب پیش

كرديتا بهون ولكن جعلناه "فضمير" كامرجع روح بهى اوركتاب

بھی ہوسکتا ہے۔

لیکن ہم نے اس کتاب کونورعظیم بنایا اس کے ساتھ ہم جس کی ہذا بیٹ جا ہے ہیں ہدایت دیتے ہیں اور اے بیار ے حبیب ﷺ پ بلا شبہ صراط متنقیم کی ہدایت فرماتے ہیں ۔

قارش كرام آب في فورفرايا

و المنت كو علامه سلوى نه و عدم اعطائه نبوت كا

دلیل بنایا علامہ سید محمود آلوگ نے اس آیت کو حضور کے پیدائش ،از لی اور بچین سے نبی ہونے کی دلیل بنایا ہے۔

ہبیں تفاوت راہ از کجا تا مکجا
سوچ کا فرق دیکھوکہاں سے کہاں تک گیا
علامہ سلوی نبی نہ ہونے کی دلیل بنار ہے ہیں اور علامہ آلوسی
اس کو نبی ہونے کی دلیل بنار ہے ہیں۔

#### زاویه فکر:

مولا نا ابوالنور محمہ بیٹر کاعلم غیب مصطفے ﷺ کے موضوع پر کسی
برعقیدہ سے مناظرہ تھا ابوالنورصاحب نے اسے فرمایا
''غور کر! کئی دنوں سے تو مطالعہ کر رہا ہے اور میں بھی مطالعہ کر
رہا ہوں تو تلاش کرتا رہا ہے کہ مجھے حضور ﷺ کے اثبات کی دلیل ملے
اور میں تلاش کرتا رہا کہ مجھے علم مصطفے ﷺ کے اثبات کی دلیل ملے''۔
یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے علامہ سلوی کا بھی بہی
معاملہ ہے وہ اور ان کے صاحبر آ دہ صاحب اس تلاش میں مار ب
مارے پھررہے ہیں کہ کسی کتاب سے یہ ملے کہ آپ ﷺ بچپن میں نبی
مارے پھررہے ہیں کہ کسی کتاب سے یہ ملے کہ آپ ﷺ بچپن میں نبی

بندہ نا چیز ہر لا بمریری میں وہ کتابیں تلاش کرتا رہاہے جن میں آپ
کی نبوت کے اثبات کے اقوال ملیں۔
اللہ کی اگر تو فیق نہ ہوا نسان کے بس کی بات نہیں
پیغا م محبت عام تو ہے عرفان محبت عام نہیں
جب کوئی آ دمی شان مصطفے کے حوالے سے نفی والی جانب
پر چاتا ہے تو بے عقل اور بے شعور ہوجا تا ہے۔

ولكن لا يدعقلون ،ولكن لا يشعرون اورولكن لا يغلمون كالمظهر بن جاتا ہے۔ مثال ملاحظه فرمائيں

'تحقیقات سلوی 'میں علمی خیانت: علمی خیانت(۱)

تحقیقات کے دُوخوالوں میں خیانت اور بے علمی کا واضح اظہار تحقیقات کے صفحہ کے وقد 267 جو کہ اس کتاب کا آخری صفحہ ہے اور مشہور اور مسلمہ قاعدہ ہے اندھا الاعتبار بالدخواتیم اعتبار خاتمہ کا ہؤتا ہے۔خاتمہ انجھا توسیب بچھار خاتمہ برا توسیب بچھ برا۔

ی در اور بیا آخری صفحه ' نتمه' کا حصه ہے جو تحقیقات کا'' نتمه' ہے خشانصیرالڈین ، کے غلام علامہ سلوی کے صاحبز اورہ صاحب نے لکھا

ہے۔ موصوف لکھتے ہیں۔

## ایک اهم شبه کا ازاله

بُعِيث اور دُبي كالمعنى كياہے؟

ہمارے بہت سے مہربان بیفر ماتے ہیں کہ جن عبارات میں ''بعثت'' کا ذکر ہے اس سے مراد اعلان نبوت ہے نہ کہ اعطائے نبوت رہ ان لوگوں کیلئے اعلیٰ حضرت فاصل بریلوی کی عبارت پیش خدمت ہے۔

فآوی رضوبہ طبع جدید جلد 10 صفحہ 648 پراعلیٰ حضرت نے بعثت کا ترجمہ ''اعطائے نبوت'' کیا ہے۔

بندہ صاحبرا دہ صاحب کا بیرحوالہ پڑھ کر جیران ہو گیا کہ اعلیٰ حضرت نے بعثت کا ترجمہ 'اعطائے نبوت' کیسے کر دیا؟ جبکہ لغت کی کئیں کتاب میں بیرتر جمہ منقول نہیں فقاد کی رضوبیہ کا حوالہ دیکھا تو نصیرالدین ، کے غلام کا حوالہ نہ صرف غلط ٹکلا بلکہ علمی خیانت کا عجب اظہار ثابت ہوا۔

جلد 10 کی ابتداء میں صاف لکھا ہوا ہے کہ عربی فارسی عبارات کا ترجمہ مفتی محمد خان قا دری صاحب نے کیا ہے۔ اور غلام صاحب لکھ رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے بعثت کا ترجمہ ''اعطائے نبوت'' کیا ہے۔

الامن والعلى مين بهى لولم ابعث فيكم لبعث عمراكر

میں نبی نہ بنایا جاتا تو عمر نبی بنا دیئے جاتے بیرتر جمہ مفتی عبد القیوم

ہزاروی، حدمة بالله عمداید کا ہے دیکھئے فناوی رضوبہ جلد 30

صفحہ 623 لہذا یہاں بھی حوالہ میں علمی خیانت کا واضح ارتکاب کیا

گيا۔

ہم سے ہوتا ہے جب گناہ کوئی اس کوقسمت کی بھول کہتے ہیں کننے خو و اعتما دیبیں ہم لوگ لغزشوں کو اصول کہتے ہیں

#### علمی خیانت (۲):

تحقیقات صفحہ 250 برجناب غلام نصیرالدین لکھتے ہیں۔ علامہ فاسی اپنی تتاب مطالع المسرات (صفحہ 417) بر رشاد فرماتے ہیں کہ ''جریل علیہ السلام سرکار ﷺ کیئے وجی اور نبوت لے کرآئے''
اوراسی کتاب کے ص 247 پر لکھتے ہیں کہ
''بعثت سے پہلے جوخوارق ظاہر ہوئے وہ کرامات ہیں''
بندہ نے بیہ حوالہ چیک کرنے کیلئے مطالع المسرات کا صفحہ
بندہ نے بیہ حوالہ چیک کرنے کیلئے مطالع المسرات کا صفحہ
کرمۃ اللہ علیہ نے ''دلائل الخیرات''کے ایمان افروز درود پاک
رحمۃ اللہ علیہ نے ''دلائل الخیرات''کے ایمان افروز درود پاک
الملہ مصل عدلہ ی محصد المنہ ی الاصیل کے تحت لفظ

الغریق فی الحسب و المجد الو اسخ حسب (شرف) اورمضوط، مجد (بزرگی) میں ڈو بے ہوئے۔ جو ہری نے کہا۔

رجل الاصيل الراى كامطلب ہوتا ہے محكم الراى \_ آگ لكھتے ہیں۔

لاا صل له ولا فسضل كامطلب بوتائب 'الاصل
"الحسب "والفضل"اللسان ال كيلي شرف نبيس اورشيرت نبيس -

ويحتمل ان المرادالاصالة في النبوة لذكره معها واصالة فيها بتقدم نبوته على سائر الانبياء و بتقلبه في اصلاب الانبياء من نبى الى نبى حتى خرج نبيا كما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما في تفسير قوله تعالى و تَقَلَّبُكُ فِي السَّجِدِين والله اعلم اختال ہے کہ الاصیل سے مرا دہود نبوت میں اصل ' کیونکہ و الاصلى ' كا ذكر ' الني ' كے ساتھ ہوا ہے اور آپ بھى كى نبوت ميں اصل ہونے كامطلب ہے تمام انبياء عدايد هم مالسلام برمنفذم ہونا اور آپ کا انبیاء کی پینوں میں منتقل ہونا ،ایک نبی سے دوسرے نبی كي ظرف حتى خوج ذبياتي كه آپ كى دنيا مين آمدا ورظهور بطور نبی کے ہوا۔ جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن عباس دنے ماللہ عدد پھے۔اسے مروى مبير الله تعالى كقول و تنقلبك في السيجدين ساجدين میں اپ کامنتقل ہونا۔

چونگه غلامه فاسی دهد مالله علیه کااس صفحه پربیر بیان علامه سلوی اور

ان کے صاحبزادہ کے مؤقف کے خلاف تھالہذا اسے باپ بیٹا،شیر ما در مجھ کر مشخم کر گئے اور ڈکار بھی نہ لیا اور دلائل الخیرات کے بیر پُرمغز الفاظ وجساءه الامين على الوحى جبريل عليه السلام بالكرامة والتفضيل آپ بھے کے پاس وی پرامین تشریف لائے جو کہ جبریل عدایہ۔ بالسلاء ہیں جوکرا مت اور تفضل کے ساتھ مصاحبت رکھتے ہیں ۔ علامه فاك ردمة بالله عليه فرمات بين كرب الكرامة والتفضيل میں الباء للمصاحبة اءمصاحب کی ہے لعنی جبریل التکیلاکو کرامت اور تفضیل کی مصاحبت حاصل ہے تفضیل سے مراد نبوت و رسالت ہے۔مطلب ریہ ہے کہ جریل عزت و کرامت والا ہے۔ اور جریل کو اللہ تعالیٰ نے نبوت و رسالت سے نواز ہواہے۔اس صورت (باء کا مصاحبت کیلئے ہونا) میں جیریل التکنیجاز کے وق اور نبوت لانے کا مطلب ہی سامنے

158

"بالدكرامة والتفضيل" كادوسرامطلب يه بكر بل بي خبر يل بي خبر دين بارگاه رسول مين تشريف لائ كه آپ بارگاه خداوندى مين "اكرم المخلق" بين اورآپ "افضل الاولين والآخريس" اورآپ الكي امت بحي تمام امتول پر مكرّمه و مفصله" (عزت اورفضيلت والی) ہے۔

بمكرّمه و مفصله " (عزت اورفضيلت والی) ہے۔

بس طرح احمی اورفضیلت والی ہے۔

اس کی امت بھی ہے دنیا میں امام اقوام

اس کی امت بھی ہے دنیا میں امام اقوام

اس کی امت بھی ہے دنیا میں امام اقوام

والمتفضيل كے بارے ميں علامہ فاسى دورة الله عليه نے كيالكھا اور نصيرالدين كے غلام كيا كہدرہے ہيں۔ انہوں نے القیف ہے ماكا مطلب بتایا كہ جبریل وحی ، نبوت اور رسالت كے اوصاف كے مالك ہيں ان اوصاف كے ساتھ

متصف ہیں۔اورغلام صاحب فرماتے ہیں کہ ووقع استعمالہ کی سامہ

وجريل سركار الله يكيك وي ونبوت ليكرا ئے۔''

تاكه بيرثابت كرسكيل كه علامه فاسي دومة بالله عليه حضور الطيفانكو

پیرائش نی نبین مانتے حالا نکہ علامہ فاسی دور قالله علیه کاعقیرہ آپ نے ملاحظہ فر مالیا۔اوروہ عقیدہ بیرے۔

#### علامه فاسی کا عقبیده

#### علامه فاى كاعتيده كه وقط عليدائي ني بن:

حتی خوج نبیا حتی کہ آپ کی دنیا میں آمدا ورظہور بطور نبی کے ہوا یہ ہے خدیا دنت فی المحواله جس کا ارتکاب باپ بیٹے نے کیا اللہ تعالیٰ دونوں کوقلب سلیم اور ذہن منتقیم عطا فرمائے۔

علامہ فاتی دھے اللہ علیہ نے بالہ بحد امة و التفضیل کا دوسرا جومطلب بیان کیا ہے کہ مسالہ کا دوسرا جومطلب بیان کیا ہے کہ

جریل امین حضور القیلی کوخرد ینے آئے کہ آپ ''اک وہ المخلق'' اور' 'افضل الاولین و الاخوین '' بیں اس میں سے فلام صاحب کا پچھمقصد حاصل نہیں ہوتا تھا اس لیے إدھر توجہ نہ کی ۔ فلام ساحب کا پچھمقصد حاصل نہیں ہوتا تھا اس لیے ادھر توجہ نہ کی ۔ فلاصہ بیر کہ حضور کے لیے جریل امین کے وحی اور نبوت لانے کا علامہ فاسی دھفا رہے اللہ علیہ نے ذکر ہی نہیں کیا۔ گر بامی بیٹے لانے کا علامہ فاسی دھفا کی دھند اللہ علیہ نے ذکر ہی نہیں کیا۔ گر بامی بیٹے

نے کمال جا بکدستی کا مظاہرہ کیا۔

صاحب دلائل الخيرات امام شخ محمسليمان الجزولي دهة مالله عليه من 247 يردرود پاك كے بيدالفاظ استعال كئے۔ "الله مصل على صاحب الكرامات "الله مصل على صاحب الكرامات "الله مال كارك برصلوة بھيج علامه فاسى دهه الله عدايه و "الكرامات"ك بارك فرماتے ہيں۔

جمع الكرامة ثم يحتمل ان المراد وجود كرامته التي اكرمه ربه تعالى وشرفه وخصه و فضله على غيره

کرامت کرامہ کی جمع ہے پھراخمال ہے کہ اس سے مرادوہ کر امت اور عزت ہوجس سے اللہ تعالی نے آپ کو نوازا آپ کو شرف عطافر مایا اور غیر پر آپ کا کو فضیلت عطافر مائی۔ ویسے مسلم ان المراد خوارق العادات اما مطلقا او ما

کان منها صادرا قبل زمان المبعث اوراخمال ریه به که کرامت سے مرادخلاف عادات ہوں یا تومطلقا (قبیل المبعثت یا بعد المبعثت) یا کرامات سے مرادوہ خرق عادات مول جوز مانه قبل المعشت بير

علامة فاسى دهة مالله دايه نے دواحمال بيان كئے۔

علامہ غلام نے صرف دوسرا احتمال پورے وثوق اور یقین

کے ساتھ لفظ احتمال کے بغیر بیان کر دیا علامہ فاسیؓ نے ''قبیب ل

زمان البعثت "كهاانهول (علامه غلام) نے يوں لكھ ديا "بعثت

سے پہلے جوخوارق ظاہر ہوئے وہ کرامات ہیں''۔

انہوں نے ' یعتمل''استعال کیانصیرالدین کے غلام اسے ہضم کر

گئے ۔

انہوں نے کرامات کے بارے بتایا کہ ایک احمال پر وہ خوارق عادات ہیں جوقبل زمان بعثت ظاہر ہوئے اور غلام صاحب خبر کومبتداء کوخبر بناتے ہوئے طریق معکوس پر چل رہے خبر کومبتداء اور مبتداء کوخبر بناتے ہوئے طریق معکوس پر چل رہے

ين -

آیت کریمه کی ایک اورتفییرعلا مه قرطبی نے فر مایا

ما كنت نذرى كى تفييرا زعلامه قرطبى:

مَا كُذْتُ تَذُرِى مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيْمَان كَامِطَلب بِي

ے ما كنت تدرى ما الكتاب لولا أنعامنا عليك، ولا الايمان لولا هدايتنا لك

آپ شاراانعام نه ہوتا آپ کتاب کو نہ جانتے اگر آپ کیلئے ہماری ہدایت نہ ہوتی ۔مطلب سے کہ ہمارا آپ پرانعام ہوا تو آپ کو کتاب کاعلم حاصل ہوگیا۔ آپ کیلئے ہماری ہدایت سامنے آئی تو آپ کوایمان کاعلم ہوگیا۔

## تیسری آیت سے باطل استدلال

جبکہ آیت کا اعطائے نبوت یا عدم اعطائے نبوت کے ساتھ تعلق ہی نہیں علامہ صاحب نے اپنے باطل موقف کو ثابت کرنے کیلئے سورة القصص کی آیت نمبر 86 کا سہار الیا۔

ومَا كُدُتُ تُرْجُو أَنْ يُلَقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَا رَحُمَةً مِنَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحُمَةً مِنَ الْكِنْ فَلَا تَكُونُنَ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ الْكَافِرِينَ الْكَافِرِينَ الْكَافِرِينَ اللَّكَافِرِينَ اللَّكَافِرِينَ اللَّكَافِرِينَ اللَّكَافِرِينَ اللَّكَافِرِينَ اللَّهَافِرِينَ اللَّهَافِينَ اللَّهَافِرِينَ اللَّهَافِرِينَ اللَّهَافِرِينَ اللَّهَافِرِينَ اللَّهَافِرِينَ اللَّهَافِرِينَ اللَّهَافِرِينَ اللَّهَافِرِينَ اللَّهَافِرِينَ الللَّهَافِرِينَ اللَّهَافِرِينَ اللَّهَافِينَ اللللللَّهَافِرِينَ الللَّهَافِينَ اللَّهَافِينَ اللَّهَافِينَ اللَّهَافِينَ اللللللللللْفِينَ اللللللْفَاقِينَ الللللللللْفَافِينَ اللللللْفَاقِينَ اللللللْفَاقِينَ الللللْفَاقِينَ اللْفَافِينَ الللللْفَاقِينَ الللللْفَاقِينَ اللْفَاقِينَ الللللْفَاقِينِينَ الللْفَاقِينَ الللَّهَافِينَ الللْفَاقِينَ اللْفَاقِينَ الْ

ا بنامدندر کھتے تھے کہ بیاتاب آپی طرف القاء کی جا لیگی مگر اپنے رب کی رحمت کی وجہ سے تو آپ کا فروں کیلئے مددگار ہر گزند بننا۔ ان مال میں سلوی نے تحقیقات کے صفحہ 112 پر بیرآ بیت کر بیمہ نقل فریا کی مگر آیت کی آخری حصہ (فکلا تہ کھوئن ظربی اللہ گافرین) کسی حکمت کے تحت درج نہ کیا دوسری طرف' و کما گئنت' کی واوکوؤکر نہ کیا حالا نکہ قرآن حکیم میں ہے' و کما تحذیث' ۔

## البت سے 'واو' کا ترک کیوں کیا: ؟

علامہ سلوی نے ' و گھا گئنت' کی ' وا و' کو ذکر نہ کیا کہاں طرح ماقبل پرعطف ظاہر ہوگا اور قارئین ماقبل جملہ تلاش کریں گے جس کے ساتھ اس جملہ کا تعلق جڑتا ہے اور اس طرح علامہ سلوی صاحب کا مقصد پورا ہونے کی تو قع نہیں ہوسکتی تھی ۔ بہر حال تغییر ابی السعو دتھنیف قاضی ابو السعو دمجمہ بن حفی التو فی 184 ھ آیت کریمہ کا ماقبل تعلق جوڑتے ہوئے مفہوم اس طرح بیان کرتے ہیں۔

فرماتے ہیں 'أی سیر دک الی معادک'' جس ذات فرماتے ہیں 'أی سیر دک الی معادک'' جس ذات نے آپ پر قرآن اتاراوہ آپ کومعاد کی طرف عقریب لوٹائے گا جس طرح اس نے اپنی رحمت سے آپ پر کتاب نازل فرمائی ہے۔حالانکہ آپ معاد کی طرف واپس لوٹے کی امید نہ رکھتے تھے معاد کی طرف واپس لوٹے کی امید نہ رکھتے تھے معاد کی طرف لوٹا نا بھی آپ پر رحمت خداوندی ہے اور آپ پر کتاب کا القاء بھی رحمت خداوندی ہے۔مہابہ الانشتہ واک امرین کا القاء بھی رحمت خداوندی ہے۔مہابہ الانشتہ واک امرین کا رحمت خداوندی کا در الی معاد' 'اور ''القاء کتاب' ') میں رحمت خداوندی کا در در الی معاد' 'اور ''القاء کتاب' ') میں رحمت خداوندی کا در در الی معاد' 'اور ''القاء کتاب' ') میں رحمت خداوندی کا در در الی معاد' 'اور ''القاء کتاب' ') میں رحمت خداوندی کا در در الی معاد' 'اور ''القاء کتاب' ') میں رحمت خداوندی کا در در الی معاد' 'اور ''القاء کتاب' ') میں رحمت خداوندی کا در در الی معاد' 'اور ''القاء کتاب' ') میں رحمت خداوندی کا در در الی معاد' 'اور ''القاء کتاب' ') میں رحمت خداوندی کا در در الی معاد' 'اور ''القاء کتاب' ' کیاب ' کا در الی معاد' 'اور ''القاء کتاب' ' کیاب ' ک

اظہار ہے اس تفییر کے مطابق رجاء (امید) کاتعلق صرف 'رد الی معاد''کے ساتھ ہے۔

## مستثنی منصل هو تو کیا معنی هو گا؟

و الا رحدمة من ربك "فراء تحوى في السكوميني منقطع قرار دیا ہے لیکن متنتیٰ متصل بھی ہوسکتا ہے منقطع ہوتو معنی ہوگا۔ کتاب كاالقاء محض اللدكي رحمت كااظهار ہے۔متصل ہوتو معنی ہوگا كتاب كا لقاء غلتوں میں سے کسی علت کیلئے نہیں ہوا مگر صرف آپ بھا پر رحمت كرنے كيلئے بيراعم العلل سے استناء ہوگا۔ يہاں ايك صورت ہے کہ 'اعم الاحوال'' سے استناء ہواب معنی ہوگا احوال میں سے سي حال مين كتاب كاالقاء نه كيا مكراب يررحمت كرنے كيلئے۔ ميلي صورت جب و اعم العلل ، مستنا منتقل منصل موتو معنى بيه بي گار ما ألقني إليك الكتاب لأجل شيء من الأشياء إلا لأجهل المترحم اوردوسري صورت بين اعم الاحوال سي مشتني موتو

أو في حال من الأحوال إلا في حال العرجم

مفسر فرماتے ہیں کفار نے رسول اللہ ﷺ کو دین آباء کی طرف لوٹنے کی دعوت دی تھی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب ﷺ پر اپنی نعمتوں کا ذکر کرکے کفار کے ساتھ تعاون اوران کی مدد کرنے سے منع فر مایا ہے۔ فذكره الله تعالى نعمه ونهاه عن مظاهرتهم (فلا اتكونن ظهيراً للكافرين)أى معيناً لهم على دينهم علامه سلوی کا دعوی ثابت نه هوا:

خلاصه کلام بیرکه اس آیت کریمه میں علامه سلوی کیلئے رسول كريم ﷺ كى جاكين سال سے قبل عمر ميں نبوت كى نفى بركوئى دليل نہیں ہے سوائے سینہ زوری کے۔

هوتهي آبيت سير باطل استدلال

چوهی آیت میار که

علامہ سلوی کے سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 15 کو اپیخ باطل موقف کا متدل بنانے کی ناکام سعی کی۔

آیت کریمہ کے الفاظ بیر ہیں۔

حتى إذا بكغ أشده وبكها

اوزعرت ان اشكر نعمتك البي أنعمت على وعلى

یہاں تک کہ وہ جب وہ اپنے زور کو پہنچ جاتا ہے اور (پھر) جالیس سال کا ہوا، توعرض کرتا ہے اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کاشکرا دا کروں جوتونے مجھ پراور میرے والدین برفر مائی ہے۔

اس آیت کریمہ کے حوالے سے علامہ سلوی فرماتے ہیں۔
''اگر آپ کے وقت ولا دت سے نبی تھے تو پھر چالیس سال
کی عمر میں نبوت سے سرفراز فرمانے کا کیا مطلب ہوگا؟ اور حضرت صدیق کے اڑتیں سال کی عمر میں آپ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہوگا؟' تحقیقات صفحہ 121،120

علامہ سلوی نے اُن اقوال کا سہارا حاصل کرلیا جوقیہ۔ ، فقل وغیرہ مجہول الفاظ کے ساتھ نقل کئے گئے۔ گرجن اقوال کا ذکر معلوم اور معروف افعال کے ساتھ کیا گیا۔ موصوف سب کوہضم کر گئے۔ مثلاً علامہ سیرمحود آلوشی نے تغییر روح المعانی میں مذکورہ آبت گئے تے مثلاً علامہ سیرمحود آلوشی نے تغییر روح المعانی میں مذکورہ آبت لم یہ بعث نہی الا بعد الأربعین ، بیعبارت جو قبل کے ساتھ ذکر کی گئی ، جس کے قائل کاعلم ہی نہیں جبکہ معاملہ انتہائی حساس اور نازک ہے۔

علامہ سلوی اور ان کے صاحبزادہ نصیر الدین کے غلام نے اپنے مطلب کی عبارات جگہ جگہ مختلف مقامات پرنقل کیس لیکن اس روح المعانی میں مذکورا گئے اقوال جواس نظریہ کے خلاف ہیں ان سے پہلو تہی کر گئے اہل ایمان وہ اقوال ملاحظہ فرما کیں۔

### ابات کو نبی بنانا 'الله کیلنے ممکن کے

وذهب الفخر إلى خلافه مستدلاً بأن عيسى ويحيى عديد عديد السلام أرسلا صبيب لظواهر ما حكى في الكتاب الجليل عنهما،

جناب امام الفخر قبل والے نظریہ کے خلاف ہیں، وہ استدلال کرتے ہیں کہ سیدنا عیسی اور سیدنا یکی علیہ السلام بجین میں رسول بنائے گئے کیونکہ قرآن مجید میں ان کے بارے جو ذکر کیا گیا ہے اس کا ظاہر بہی ہے۔ مزیدعلا مہ قرماتے ہیں۔

وهو ظاهر كلام السعد حيث قال من شروط النبوة الذكورة وكمال العقل والذكاء والفطنة وقوة الرأى ولو في الصبا كعيسي ويتحيي عليهما السلام إلى آخر ما قال

جناب السعد كے كلام سے بھى يہى ظاہر ہوتا ہے كيونكہ انہوں نے فر ما يا نبوت كى شروط ميں ہے ' نذكر ہونا' كمال عقل، دا ناكى وسجھا ورقوت رائے اگر چہ بجين ميں بيہ چيزيں يائى جائيں جس طرح سيد ناعيبىٰ و بحى على على السلاء بجين ميں نيہ چيزيں يائى جائيں جس طرح سيد ناعيبىٰ و بحى على على السلاء بجين ميں نى بنائے گئے۔
علامہ نے اس كے بعدا بن العربی كا قول نقل كيا ہے علامہ نے اللہ مسبحانہ بعث الصبى إلا أنه لم يقع يہوز على الله مسبحانہ بعث الصبى إلا أنه لم يقع

یجوز علی الله سبحانه بعث الصبی إلا انه لم یقع الله جل شانه کیلئے جائز ہے کہ وہ بیجے کو بطور نبی مبعوث کرا ہے۔ گریہ صرف جواز ہے ایباواقع نہیں ہوا۔

ا کے ابن العربی صاحب نے حضرت عیسیٰ الکیاڈا ورحضرت کی الکیاڈا ورحضرت کی الکیاڈا کے ابن العربی صاحب کے صنفے استعمال ہوئے تو قرآن مجید میں الکیاؤا کی الکیاؤ

بندہ ابن العربی اور علامہ سلوی دونوں سے معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہے کہ جب آپ فر ماتے ہیں

يجوز على الله سبحانه بعث الصبي

جب بچین میں نبی بنانا مبعوث کرنا جائز ہے ، محال نہیں، ناممکن نہیں، کوئی استحالہ نہیں۔ تو پھر آپ کو تا دیل کرنے کی حاجت کیوں پڑی ہے؟ لہذا قرآنی آیت کو ظاہر سے پھیرنے کیلئے وجہ بتا کیں؟ جب حقیقت معتذرہ نہیں تو پھر مجاز کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ تا ویل کا باب کیوں کھول رہے ہیں؟

## کتاب کسی کمتی میں؟

علامہ سلوی صاحب پوچھے ہیں کہ کیا عیسی النے کے پاس
پنگھوڑ ہے میں کتاب موجود تھی؟ قوم نے کتاب ملاحظہ کی تھی؟
علامہ سلوی صاحب آپ تو ماشاء اللہ پرانے مدرس ہیں آپ
کے تلامدہ کے تلامدہ مند تدریس کی رونق ہیں درجن سے زائد کتب
تحریر کر چکے ہیں جو آپ کی علمی وجاہت کی دلیل ہیں آپ کو اچھی
طرح علم ہے کہ کتاب میں کتنے احتالات ہیں۔
علامہ کے کہ کتاب میں کتنے احتالات ہیں۔
مرح علم ہے کہ کتاب میں کتنے احتالات ہیں۔

نمبر 4: \_الفاظ،معانی،نمبر 5: \_الفاظ، نفوش \_ نمبر 6: \_ معانی ،نفوش نمبر 7: \_الفاظ،معانی،نفوش کامجموعه \_ (شرح تهذیب) الفاظ جو انسان تلفظ کرتا ہے \_ معانی جو ذہن میں حاصل ہوتے

الفاظ جو انسان تلفظ کرتا ہے۔ معانی جو ذہن میں حاصل ہوتے ہیں ۔نفوش جواوراق وغیرہ پرنفش ہوتے ہیں۔

اگر کتاب سے مراد معانی ہول اور حضرت عیسی التلیکا کے قلب وزہن میں وہ معانی ڈال دیئے گئے ہوں اور انہوں نے اس

وجهسے "آتانی الکتاب" کہا ہوتو سمعانی قوم کیسے ملاحظہ کرسکتی

تھی کہ آپ فرمار ہے ہیں کیا قوم نے کتاب ملاحظہ کی ؟

سجان الله! اتنابر اعلامه بلكه اشرف العلماء اوركتاب كوجسم

کی شکل میں سوج رہاہے۔

اگر تو کوئی استحالہ ہے ، بجین میں نبی بننا ناممکن ہے ، پھر تو تا دیل کرنا مجبوری ہے جب امکان اور جواز ہے تو تا ویل کرنا فضول

اور برکار ہے۔

اور بهال علامه سلوی جمهور کا فدیب ملاحظه فرما نیس علامنه

اساعیل حقی علیه مادر دمة نے تفییر 'روح البیان ' میں نقل فرمایا والحجه مهور علی ان عیسی اتباه الله الانجیل والنبوة فی الطفو لیة و کان یعقل عقل الرجال جمهوراس پر بین که حضرت عیسی اللی کوالله تعالی نے انجیل اور نبوت بجین میں عطافر مادی تقی اور آپ مردوں جیسی عقل رکھتے تھے۔ افضا دہ دین میں عطافر مادی تھی اور آپ مردوں جیسی عقل رکھتے تھے۔ افضا دہ دین میں علاقہ میں دورہ بیسی عقل رکھتے تھے۔

## لفظ بعثت اور نبوت برائے تبلیغ:

نبوت برائے تبلیغ جس کو بعثت کے لفظ سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے اس کیلئے بلوغت کی شرط بعض لوگوں نے اس لئے لگائی کہ جس طرح رقیق (غلام) اور عورت کی انتاع سے انسان مانوس نہیں ہوتا بلکہ گھن محسوس کرتا ہے ، اس طرح بیجے کی انتاع سے بھی گھبرا تا ہے لیکن صاحب روح المعانی

ویتر جع عندی اشتراطه فیه دون أصل النبوة بعثت بعنی نبوت برائے تبلیخ میں تو میرے نزدیک ترجے ای بات کو ہے کہ بلوغت شرط ہے اصل نبوت میں بہر حال بلوغت شرط نہیں آیت ندگوره کا شان نزول سیرنا ابو بکر صدیق کے حق میں ہوا، جس طرح ابن عسا کر کے لئی کے طریق سے ابوصالے کے سے انہوں نے سیدنا عبداللہ بن عباس دھا ۔ ماللہ عدد اسے روایت کی کہ بیدو وآیات کریمہ و و کی یہ نئا الدیانسان بو الدیسه یا گھر صدیق کے دو تا یک کے دو تا یک کے دو تا یک کا دو ایو عکدون تک الو بکر صدیق کے تا میں نازل ہوئی ہیں۔

لأنه له يكن أحد أسلم هو وأبواه من المهاجرين والأنصار سواه

کیونکہ مہا جڑین اور انصار ہنے والہ ماللہ علیہ کھو ماجہ عید میں اسے کوئی بھی ابیانہیں کہ خودمسلمان ہواس کے ماں باپ بھی مسلمان ہوں سے ماں باپ بھی مسلمان ہوں سوائے ابو بکر صدیق کے ا

بلکہ آپ کی تمام اولا د کو بھی اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل ہوگی تھی ۔

الی کے آپ اللہ ہے دغا کرتے ہیں۔ رات اور عددی آن اللہ کر نیعہ متك الرسی انعمت علی رات اور عددی آن اللہ کر نیعہ متك الرسی انعمت علی (الاحقاف:15)

وعكى والدي

میرے رب مجھے تو فیق دے کہ میں تیری اس نعمت کاشکرادا کروں جوتو نے مجھ پراوراور میرے والدین پیفر مائی ۔

اعلان نبوت سے تبل ایمان اور تصدیق:

واحدی نے نقل کیا کہ ابو بکر صدیق ﷺ نے نبی کریم ﷺ ک سنگت 18 سال کی عمر میں اختیار فر مائی اور اس وفت رسول کریم ﷺ کی عمر 20 سال تھی آپ نے تجارتی سفر کیا، آپ نے ایک ببول (بیری) کے درخت کے بنچ نزول فر مایا، را ہب نے آپ کو کہا اس درخت کے سائے میں حضرت عیسی السین کے بعد نبی کے علاوہ کوئی

، علامه سلوی ملاحظه فر ما تنین که اس واقعه کا اثر سیدنا ابو بکر صدیق ﷺ برکیا ہوا۔

سيد محمود قرماتے ہيں ۔

فوقع فى قلبه تصديقه فلم يكن يفارقه فى سفر

آپ (ابوبکرصدیق ﷺ) کے دل میں آپ کی نقیدیق پیدا ہوگئی اس لیئے سفر حضر میں آپ سے جدا نہ ہوتے ۔ فلما ذہبیء و هو ابن أربعین آمن به. جب آپ کو جالیس سال کی عمر میں اظہار نبوت کا تکم دیا گیا تو ابو بکر ﷺ آپ پر ایمان لے آئے لیمی'' کا اظہار کر

ريا ـ

علامہ سلوی بتائیں کہ ایمان تصدیق قلبی کے سوا کیا ہے؟ عقائد کی مشہور کتاب شرح عقائد میں ایمان کی تعریف یوں کھی ہے ''الایمان ہو المتصدیق بما جاء به الذہبی ﷺ''

اورسيدنا ابوبكرصديق ريضي كوتصديق قلبي 18 سال كي عمر ميں

'' بحیرارا ہب'' کے قول کی وجہ سے حاصل ہو گئی تھی۔لا محالہ

38 سال کی عمر میں آپ نے اس تقید لین قلبی کا اظہار کرویا۔

واضح ہے کہ مجیرا راہب ' کومعلوم ہو گیا کہ بیہ نبی ہیں سیدنا

صند لق اکبر ﷺ کے دل میں آب ﷺ کے نبی ہونے کی تصدیق 18 سال کی عمر میں پیدا ہوگئی ،اور عجیب بات بیہ ہوگی کہ خود آپ کو وصفِ

نبوت کاعلم اوراحیاس ہی نہ ہونہ

ہ اس میں کوئی تعجب نہیں کہ اظہار نبوت جالیس سال کے بعد ہوا کیونکہ اب بعثت اور اظہار کا وفت آگیا تھا، جونہی آپ نے نبوت کا اظہار فرمایاتو ابو بکر صدیق عظمہ نے آپ کی نبوت پر زبان سے اليمان لانے كا اظهار كرديا، تصديق تو يہلے ہى ہو چكى تقى \_ مجھے امید ہے کہ علامہ سلوی کے دماغ میں بینکتہ آگیا ہوگا کہ چاکیس سال کی عمر میں اظہار نبوت ہوا اور 38 سال کی عمر میں اظہار

ایمان ہوا ور نہ تصدیق قلبی تو 18 سال کی عمر سے صدیق اکبر ﷺ کو

حاصل ہو چکی تھی ۔

خلاصہ بیرے کہ جب تک آتا کریم بھا کی طرف سے اظہار نبوت نہ ہوا غلام کی طرف سے اظہار ایمان نہ ہوا۔ انہیں علم تھا کہ میں نبی ہوں اور غلام کوقلبی تقید لین حاصل تھی کہ بیر نبی ہیں اس لئے تو ساتھ نہیں چھوڑتے تھے۔ گراظہار کیلئے (دوسرے لفظوں میں بعثت كيك 40 سال كي عمر مقرر تھي اصل نبوت كا مسكلہ اور ہے اور بعثت كا

ایها السلوی تامل ثم تامل حق التامل لکی يكشف الله على قلبك حقيقة نبوة محمد عناله علامه سلوی سوال کرتے ہیں

#### علامه سلوی کے سوال کاجواپ:

د مہلے نہیں تو راہب کے اس انکشاف کے بعد 18 سال کی

عمر میں کیوں ایمان نہ لائے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ 18 سال کی عمر میں آپ کے دل میں رسول کریم ﷺ کی نبوت کا یقین جم گیا تھا بہی تقد بق ، ایمان قلبی ہے، البتہ اقر ارلسانی اس لئے نہ کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنی نبوت کا اظہار نہ فر مایا تھا۔

## علامه سلوی دوسرا سوال کرتے هیں که

نی مکرم ﷺ نے اس انتہائی مخلص اور فدائی مصاحب اور رفیق رخو دکیوں میانکشاف ندفر نایا کہ میں آغاز ولا دت سے نبی ہوں اور ان کو بجین میں ہی اپنے امتی بننے کا اعز از اور شرف کیوں نہ بخشا ؟

اس کا جواب بیر ہے کہ علم خداوندی ایسے ہی تھا کہ اظہار

نبوت کا سلسلہ غار خرا کے واقعات کے بعد کیا جائے تا کہ خوش نصیب حضرات کو اظہار ایمان میں کوئی تر دو نہ ہو۔ چنانچہ سیدنا صدیق

ا کر میں نے بلا تر دراور بلا تو قف ایمان کے اظہار کی سعادت

ماصل کر لی۔

# اظهار کے 'وقت''اظهار کی مثال:

علامه سلوی کے سامنے میں سیدنا ابراہیم الطیفی اوران کے چیا آزرکا''قصہ استغفار'' پیش کرتا ہوں سیدنا ابراہیم الطیفی نے اس

سے وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے لئے بخشن کی دعا کروں گا۔ دعا کا

سلسله کافی عرصه جاری ریا\_

قرآن عیم سورة التوبة آیت نمبر 114 میں ارشاد ہے

وما كان استففار إبراهيم لأبيد إلا عن موعدة

وعددها إياه فكرسا تبين كه أنه عدو لله تبرآ منه إنا

إبراهيم لأواة حليم

اور ابراہیم کا اسینے بچا کے لئے معافی مانگنا تو محض ایک

وعدے کی بناء پرتھا، جو کہ وہ اس سے کر چکے تھے گر جب ان کے

سامنے بیربات واضح ہوگئ کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو آپ نے اس سے آ۔ اس

تعلق توڑ دیا، حقیقت سے کہ ابراہیم الطلیکیٰ بڑے ہی نرم دل، اور

برد بار<u>یخے</u>۔

اسى سورة كى آيت نمبر 113 ميں فرمايا

پیمبرکواور دوسرے اہل ایمان کو بیرروانہیں کہ وہ بخشش کی

ذعاء کریں مشرکوں کے لئے اگر چہ وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی

کیوں نہ ہوں، اس بات کے واضح ہو جانے کے بعد کہ وہ لوگ

دوزخی ہیں ۔

بندہ علامہ سلوی سے سوال کرتا ہے کہ خضرت سیدنا

ا برا ہیم الکیلی بلا شبہ اللہ کے خلیل ہیں ،موحد اعظم ہیں،شرک شکن

بیں۔اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہلے کیوں نہ بتایا کہ آپ کا چیا آزرمشرک

ہے اور دشمن خدا ہے تا کہ آپ اس سے وعدہ ہی نہ فرماتے اور اس

کیلئے بخشن ہی طلب نہ کرتے ۔ بیرخقائق واسرار آپ پر دیرے کیوں

ظا ہرفر مائے؟

و في لك منه التبيين له ، ظاهر كرر باب كرسيدنا ابر البيم التلفيلاير

ئیے چا آزر کے وشن خدا ہونے کا اظہار دریے ہوا پہلے استغفار

كرية ورسم الله ين السيخ السيالي سير يهله حقيقت كيون جهيائي؟

جوات جوات مہال دین گے وہی جواب ہم انہ بکورسول کریم

عظاور ابوبكر صديق مظله كے حوالے سے دیں گے۔

ا كرخليل الله الطيكية سے الله تعالى جيا آزر كى اصليت جھيا سكتا

ہے۔تو سیدنا ابو بکر صدیق ﷺ سے رسول کریم ﷺ اپنی نبوت کو چھیا

سکتے ہیں ۔

اُ دھر بھی حکمت ہے اِ دھر بھی حکمت ہے۔اُ دھرا ظہار بعد میں ہوا اِ دھر بھی اظہار بعد میں ہوا نہ اُ دھر مقام تعجب ہے نہ اِ دھر مقام تعجب ہے۔

#### ایک اور مثال

سورة البقره آيت نمبر 259

سیدناعزیر اللی نے بمطابق ایک روایت کے ایک نباہ حال بستی کی آبادی کے بارے سوال کیا؟ تو اللہ تعالی نے آپ پر موت طاری کر کے اس کوسوسال تک موت دے دی پھراس نے اس کو زندہ کیا اور اس سے پوچھا، تم کتنا عرصہ (اس حال) میں پڑے رہے؟ تو اس نے کہا کہ ایک دن، یا دن کا بھی کچھ حصہ، تو فرمایا (نہیں) بلکہ تم تو پڑے رہے ہواس حالت میں پورے ایک سوفر فرمایا (نہیں) بلکہ تم تو پڑے رہے ہواس حالت میں پورے ایک سوفر

المال ۔ پھر تھم ہوا دیکھوا ہے گھانے پینے کی طرف ، کہ اس میں کو انتظر نہیں آیا ، اور دوسری طرف اپنے گدھے کو بھی دیکھ لوتا کہ ہم تم کو اپنا دیں ایک نشانی لوگوں کے لئے ، اور (اپنے گدھے کی) ان (بوسیدہ) ہڈیوں کو بھی دیکھو، کہ ہم (اپنی قدرت سے) کس طرح ان کو اٹھا کر جوڑتے ہیں ، پھر ان پر ہم گوشت چڑھاتے ہیں ، سو ان کو اٹھا کر جوڑتے ہیں ، پھر ان پر ہم گوشت چڑھاتے ہیں ، سو

(اس طرح) جب حقیقت حال اس شخص کے سامنے بوری طرح واضح ہوگئی، تو اس نے کہا کہ میں (یقین) جانتا ہوں کہ بیشک اللہ مرجہ میں جب سے اللہ میں سے کہا کہ میں اللہ اللہ

ہر چیز پر بوری قدرت رکھتا ہے۔

سوال ہیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا عزیر الطنی کو ابتداء میں سب بچھ ظاہر کیوں نہ فر مایا گئی قتم کے حالات سے گذار کر بعد

میں ان برحقیقت منکشف ہوئی اس کی وجبہ کیا ہے؟

میں نہ آسکے۔ ہر شے اللہ کی سبیج کرتی ہے مگر ہر شے کی سبیج کس انداز اور کیف میں ہے ہماری سمجھ اور فہم سے بالا ہے۔ ہم محدود ہیں لہذا

ہماری سمجھ بھی محدود ہے۔

## البذاآب كاحسبوذيل جمله نهايت فيح معلوم بوتاب

''نی مکرم ﷺ نے اس انتہائی مخلص اور فدائی مصاحب اور رفت ہے ہی رفت سے نبی رفت کے بیال کہ میں آغاز ولا دت سے نبی ہوں اور ان کو بجین میں ہی اینے امتی بننے کا اعزاز اور شرف کیوں نہ بخشا؟'' تحقیقات صفحہ 121

یوں محسوں ہوتا ہے کہ علامہ سلوی اپنے کسی رشتہ دار کے بات کررہے ہیں اور اسے ڈانٹ رہے ہیں۔
بارے بات کررہے ہیں اور اسے ڈانٹ رہے ہیں۔
جب بندہ عقل گھوڑ ہے پرسوار ہوجا تا ہے تواس کا حال یہی ہوجا تا ہے۔

پھروہ کہنا شروع ہوجا تا ہے آگ مٹی سے افضل ہے،اور میں آگ سے پیدا ہوا ہوں لہذا میں آدم الطلطان سے افضل ہوں۔
پستی بہ کھلے آپ کی رفعت کیو کر محد و دمیں آر ہے بیہ وسعت کیونکر فکر وفہم و خرد سے جو عامدی ہوں ا

علامهٔ سلوی کیلئے ان کے سوال کے دوجواب ہیں۔

#### جواب نمبر 1

رسول الله بھے نے اپنے رفیق خاص کو 40 سال سے پہلے اس کئے نہ بتایا کہ حکم خدا بتانے کا نہ تھا اور حالات بتا رہے تھے' راہب بتا رہا تھا ،حجر وشجر بتا رہے تھے،ای لئے توان کے دل میں تصدیق نبوت جم گئی تھی صرف زبان سے اظہار باقی تھا۔ شوابدالنبوة میں ابومسعود انصاری ﷺ ہے مروی ہے کہا گیا ہے كهسيدنا الوبكر رضي كااسلام مشابه بالوحى "ب كيونكه وه بيان تے ہیں کہ نبی اکرم عظی بعثت سے پہلے میں نے خواب میں ویکھا كمايك عظيم نورا سان سے نيج آيا اور كعبه كي حجيت پر اتر اے الح شواہدالنبو ق میں میر بھی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رفظت بیان ر نے ہیں کہ میں دور جاہیت میں ایک دن ایک درخت کے نیجے ببیضا ہوا تھا اچا تک وہ درخت میری ظرف جھک گیا اور اس درخت استے میر شے کا نول میں میں واز آئی کہ فلاں وقت اللہ کا پینمبر آئے گا

توارن کے ساتھوں میں نہایت ہی سبعادت مند ہوگا اے

اور بیر بھی شواہدالنہ ق میں حضرت ابو بکر صدیق عظمہ سے منقول ہے کہ آپ عظم نے آخری مرض وصال میں فرمایا کہ آج میں نے خلافت کے معاملات کو سپر دکرنے کے لئے باربار استخارہ کیا ہے۔ النج ملتقطا

#### جواب نمبر 2

عدم ذكر عدم وجودكى دليل نهيهموتا:

اگر محدثین , مفسرین اور مؤرخین نے اپنی کتب میں ذکر نہیں فر مایا کہ رسول اللہ ﷺ نے انہیں اپنی پیدائش نبوت کے بارے بتایا نفایا نہیں تو عدم ذکر ' عدم وجود' کی دلیل کہال ہوتا ہے؟

عین ممکن ہے کہ آقا کریم ﷺ نے اشار تا دلالۃ بتا دیا ہوغلام نے استار تا دلالۃ بتا دیا ہوغلام نے استار تا دلالۃ بتا دیا ہوغلام نے استے سینہ میں سالیا ہو، مگر دونوں نے اظہار کے وفت ظاہر کرنے

کا با ہمی طے بھی کر لیا ہو۔

علامہ سلوی صاحب ذراغور فرمائیں جب راہب نے قسم کھا کرکھا'' انسے نہ نہیں '' بیٹی جو تیرامصاحب ہے نبی ہے ، تو ابو بکر صدیق مظلمہ کے قلب میں آپ بھٹے کی نبوت کی تقیدیق جم گئی تو انہوں نے رسول کریم بھٹا سے سوال نہیں کیا ہوگا کہ راہب کی بات کہاں تک درست ہے؟ اور آقانے جواب نہیں دیا ہوگا کہرا ہب کی بات فی الواقع درست ہے۔

اور اگر سیدنا صدیق اکبر کھی نے سوال نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ بھی لیا جاسکتا ہے کہ انہیں آتا کریم کھی نے بتایا ہوا تھا۔اس لئے مزید سوال کی ضرورت ہی نہ تھی ۔ ویسے بھی اشراق توری جن کو حاصل ہوتا ہے انہیں زبان سے سوال کرنے کی حاجت نہیں ہوتی ۔اورا گر سوال وجواب ہوتو دوسروں کے علم میں حقائق و دقائق لانے کیلئے ہوتا ہے۔

( صحیح بخاری کتاب مناقب الصحابة )

سید نا ابو ہر رہے ہوئے انہ کوعلم اسرار عطا ہوا تھا اگر اسے بتاتے تو ان کی موت واقع ہوجاتی۔ ( بخاری باب حفظ العلم)

 اظهار كرتے اور علامه سلوى كو بھى اطلاع دينے ؟علامه سلوى صاحب فكر و تدبر و لا تكن من الغافلين و لا تكن من الوهابيين الذين لا يعقلون.

ذرا علامہ سلوی صاحب نے تحقیقات کے صفحہ 122 پر سیدنا صدیق اکبر رہائی کی فطرت سلیمہ ثابت کرنے کے بعد جومنطقی گھوڑا دوڑایا وہ بھی ملاحظہ فرمائیں۔

#### معرت لکستے ہیں

''الغرض جب آب بھی فطرت سلیمہ کے مالک تھے،اور مخلص مصاحب اور رفیق تو محبوب کریم ﷺ ان کوبطور راز مخلی ہی بتلا دیتے اور اسے مضاحب اور رفیق نوم بتلا دیتے اور اسے مخفی رکھنے کی تلقین فر مادیتے ۔لیکن آپ ﷺ نے ان کو بھی نہیں بتایا تو معلوم ہوا کہ آپ کوجسمانی لحاظ سے بیراعز از ملا ہی بعد میں تھا''

المدينة المنوره

## علامه سلوی سے سوال:

میں بہال علامہ سلوی صاحب سے سوال کرتا ہوں

نمبرلا: \_آب كوكس بنه جلاكهرسول كريم على في انهيل لين

سیدناصدیق اکبر ﷺ کواپنی نبوت کے بارے بیں بتایا تھا۔ وہ ذریعہ

بتائیں؟ بلکہ کوئی حوالہ ہی بیش کر دیں۔ اگر مگر و ہائی چکر نہ چلا ئیں

نمبر2: ۔ جوآپ رسول کریم بھی کو تجویز وے رہے ہیں کہ

آ قا ابو بكرصد بق عظيه كوخفي طور بربتا دية اورمخفي ركھنے كا صديق اكبر

عظی کو مکم دیے دیتے تو پھر بتا کیں کہ آپ کو کیسے پیتہ چلتا ؟ جب کہ

### ميال محب ومحبوب رموسداست كدائل بيت راخرعيت

علامه سلوى صاحب! رسول اكرم عظاور سيدنا صديق

ا كبر ﷺ نے اگر آپ كى ذہنى تجويز بيمل كرليا ہوتو آپ خاموشى

اختیار کرلیں اس لئے کہ انہوں نے بیرراز مخفی ہی رکھنا تھالہذا آپ

این راز رمطله نهین هو <u>سکتا نت</u>ے

اس کئے بیر نتیجہ نہ نکالیں کہ آتا کریم ﷺ کواس وفت بیراعزاز نبوت ملا ہی نہ تھا بلکہ بعد میں ملا تھا۔ آپ اس مقام پر یوں کہیں کہ اعزازمل چکا تھا بتا نانہیں تھا۔

سلوی صاحب! آپ نے بار غارا ور رسول کریم ﷺ کو تجویز اچھی پیش کی ہے مگر محسوس ہوتا ہے کہ آپ کواپنی تجویز پر اعتماد نہیں ہوا کہ ریہ تجویز درجہ قبولیت پر پہنچے گی یانہیں؟

آپ کو میں مبارک دیتا ہوں آپ کی تجویز عقلی بڑی خوبصورت ہے یہ تجویز قبول ہوگئ کیکن آپ کو در میان سے باہر کر دیا گیا جس طرح آپ سیال شریف سے نکل کر سرگو دھا آگئے۔ اور سیالوی سے سلوی بن گئے۔ یہاں بھی آپ کو در میان سے باہر کر دیا گیا۔ تجویز آپ کی اچھی تھی وہ قبول ہوگئ نتیجہ آپ کا برا تھا اس لئے وہ مردود ہوگیا۔

## باطل موقف بريانجوس آيت برياطل استدلال:

علامه سلوی نے حضور بھی کے پیدائش نبی نہ ہونے پر یا نجویں

ہ بیت کریمہ پیش فرمائی ہے

وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدًى (الضحي: 7)

ترجمه بربیلوی ، تفسیر دیوبندی (ترجماعل صرت کاتغیرایی مرش کی) شش

علامه سلوی نے اس کا ترجمہ تو وہی کیا جوامام اہلست الشاہ مولا نا احدر ضاخان بریکوی دمہ الله علیه نے کیا

'' اورتمهیں اپنی محبت میں خو درفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دی''۔

لیکن آ کے اپنا مذموم مقصد حاصل کرنے کیلئے مختلف تفاسیر کا

سہارا لیتے ہوئے ہیر پھیرسے کام لیا۔ واضح بات ہے کہ اعلیٰ حضرت سہارا جیتے ہوئے ہیر پھیرسے کام لیا۔ واضح بات ہے کہ اعلیٰ حضرت

کے ترجمہ میں جالیس سال بعد نبوت عطا ہونے کا کوئی مفہوم نکلتا ہی نہیں اس لئے کہ جب ' فسالگ'' کامعنی انہوں نے محبت میں خو درفتہ

کیا ہے تو محبت میں خو درفتہ تو نبی بھی ہوسکتا ہے بلکہ نبی کا محبت الہی

میں خودرفتہ ہونا اور زیادہ قرین قیاس ہے کیونکہ اس کی ظرف القاء

ہوتا ہے وی خفی یا جلی آتی ہے۔

نه الله النه المرامين جذب اور محت خداوندی میں وار کی پیدا

ہونا فطری امر ہے۔ اور وارنگی اور خود رفگی کا بید درجہ غیر نبی کو حاصل ہونا ناممکن ہوتا ہے۔

لہذا اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اپنی ذات کی طرف راہ دکھا دیتا ہے وہ تسکین یا جاتا ہے۔

ریاتوا مام احمد رضاً کے ترجے کے حوالے سے گفتگو ہے۔ علامہ سلوی صاحب سے سوال ہے:

حضرت میے بتا کیں ترجمہ آپ نے اعلیٰ حضرت کا لکھا ہے اور تفاسیراس سے مختلف نقل فرما کیں آپ پرلا زم تھا کہ ترجمہ کے مطابق تفاسیر منتخب فرمائے۔

''ضالا'' کامعنی گمراہ بھی ہوتا ہے۔ ''ضالا'' کامعنی راہ بھولا بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ کچھلوگوں نے اس کا بوں ترجمہ کیا۔

''اور نجھے راہ بھولا، پاکر ہدایت نہیں دی؟''۔ اسی''ضال''لفظ سے سورہ فاتحہ میں غیسر الم غضوب عکیهم

و كَا الصَّآلِين \_ \_ \_

نهان کی راه د کھاجن برغضب ہوااورنه گمراہوں کی ۔ ایک اور مقام بریمی لفظ اس طرح استعال ہوا۔ و إن كانوا مِن قَبِلَ لَفِي صَلْلِ مُّبِين '''اگر چہوہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں نتھ''۔ يوني ايك جگه ارشاد ب قد ضلو او اضلوا" '' وہ خود کمراہ ہوئے اور انہوں نے دوسروں کو گمراہ کیا'' بى لفظ أب كيك استعال موا و و جدك ضالاً فهداى تو علامه سلوی صاحب آب بھی ان گمراہوں کی طرح نرجمہ کر وين البيكوكراه بإيا يُرتب الماري اور پھر ثابت کریں کہ آپ 40 سال سے پہلے (معاذاللہ) گراہ سے 104سال کے بعد غار حرامیں جب آب پروی نازل مولی نبوت عطایی گئاتو آب کی (معاذ الله) گمرایی کی انتهاء موگی اور بدایت کی ابتداء موگی د.

آیت کا ظاہر تو یہی کہہ رہا ہے اور ظاہر بین لوگوں نے یہی اس کی تفسیر بیان کی ہے۔ آپ نے یہاں اعلیٰ حضرت کے ترجمہ کو کیوں ترجیح دی؟ آپ کیلئے پرابلم کیا پیدا ہوئی؟ آپ نے لغت میں اس لفظ کی تحقیق کیوں نہ کی اور دیگر آیات قرآنی کے مطابق اس کا ترجمہ کیوں نہ کیا۔

الجھاہے یاؤں یارکازلف دراز میں لواہے ہی دام میں صیاد آگیا اواہی ہی دام میں صیاد آگیا این کاری بھنس گیا۔ این ہی جال میں شکاری بھنس گیا۔ این ہی جگر بیں علامہ سلوی بھنس گیا۔

#### علامه سلوی کا طریق فکر:

موصوف نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ آقا کریم ﷺ بیدائتی نبی نہیں ہیں لہذا جہاں سے انہیں اپنے مذموم مقصد کیلئے بچھ حاصل ہوتا نظر آتا ہے اُدھر لیک جاتے ہیں۔ اور اہل ایمان اہل عشق کے طریق فکر سے راہِ فرار اختیار کر لیتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر مختلف تفاسیر کے حوالے سے ملاحظ فرما کیں اور اپناایمان تازہ کریں۔ اور علامہ سلوی کی فکر کاماتم کریں۔

# وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَى كَى تَدَنَسَيَر أَزَرُوجَ الْبِيانِ:

میں تفبیر زوح البیان سے پہلے اس آبیت کریمہ کی تفبیر پیش

کرتا ہوں اس کے بعد علامہ سلوی کی خبر لیتا ہوں۔

علامه واحدی نے کہا اور اکثر مفسرین اور الزجاج کا پیندیدہ

قول اس کی تفسیر میں اور اُسید بن المسیب سے روایت بھی ہے

أنه صلى الله عليه وسلم سافر مع عمه أبى طالب

إلى الشام فبينما هو راكب ناقة ذات ليلة ظلماء وهو نائم جاءه إبليس فأخذ بزمام الناقة فعدل به عن الطريق

فتجاءه جبريل عليه الصلاة والسلام فنفخ إبليس نفخة

وقع منها بالحبشة ورده إلى القافلة

آب بھانے اپنے چا ابوطالب کیساتھ شام کا سفر کیا اس

دوران که آپ اوننی پرسوار تضایک سخت اندهیری رات میں جب آپ

سوئے ہوئے تھے۔ابلیں نے اونٹی کی نگیل بکڑلی اور اسے راستہ بسے ہٹا

ویا۔ اس کے بعد جبریل امین آئے انہوں نے اہلیس پر پھونک ماری وہ

ا مبشہ میں جاگرا۔ آپ کو جبریل نے قالے کی طرف والیس لوٹا دیا۔

## وو جدك صالاً فهدى شاس واقعمى طرف اشاده ب

اس واقعہ سے غارحرا سے پہلے جبر میں امین کی آمد ثابت ہو رئن ہے۔ اس واقعہ کے مطابق آپ نہیں بلکہ اونٹنی کو ابلیس نے دوسری راہ پرڈال دیا۔ ادنیٰ تعلق کی وجہ سے نسبت آپ کی طرف کردی گئی۔

#### دوسری تفسیر:

بلکہ دوسراواقعہ ہے۔ اس کوسیدنا عبداللہ بن عباس و و اللہ عندہ ماللہ عندہ ماروا ہے۔ اس کوسیدنا عبداللہ بن عباس و اور مکہ عندہ اسے کیا ہے آپ کی جی بین میں دادا سے جدا ہو گئے اور مکہ کی گھاٹیوں میں گم ہو گئے تھے ابوجہل نے آپ کو دیکا جب کہ وہ اپنی آرہا تھا اس نے آپ کو دادا (عبد کر بیر یوں کی دیکھ بھال سے واپس آرہا تھا اس نے آپ کو دادا (عبد کا ملک کی اللہ کی المطلب) تک لوٹا دیا۔ جبکہ وہ کعبہ کے پر دوں سے لیٹ کر اللہ کی بارگاہ میں زاری کر ہے تھے کہ اے اللہ! محمد کے پووا پس لوٹا دے۔ بارگاہ میں زاری کر ہے کہ جب ابوجہل نے آپ کی کو دیکھا اس نے اونٹنی کو بھایا اور آپ کو پیچے بھایا فی اس نے آپ کی کو دیکھا اس نے اونٹنی کو بھایا اور آپ کو پیچے بھایا

المدينة المنوره

تقول يا أحمق هو الإمام فكيف يقوم خلف المقتدى اونتی نے کھڑے ہونے سے انکار کر دیا اس نے آقا کریم ﷺ کوآ کے بٹھایا وہ کھڑی ہوگئی اور کہنے لگی اے ابوجہل احمق وہ امام ہے وہ مقتدی کے پیچھے کیسے بیٹھ سکتا ہے جس طرح سيدنا موسى التلييلة كواللد تعالى نه بجين مين بذريعه فرعون والبس لوٹا دیا۔ 'فکر کدنیاہ الی املہ ''اسی طرح بذریعہ ابوجهل رسول الله بليكوايين دا داكي طرف واليس كيا -آیت کریمه وو جدک کے ضالاً فھالی "میں گشدگی اور لوٹا نامرا دہے۔

#### تبيسرى تفسير

ریایک تیسرا داقعہ ہے کہایک دفعہ رسول کریم ﷺ بچین میں گم ہو گئے تھے۔لوگوں نے آپ کو بہت تلاش کیا گرنہ ملے عبد المطلب نے کعبہ کا طواف کیا اللہ کی بارگاہ میں زاری کی:۔ فیسے معیودا مدنیا دیا گیا دی من السماء یا معشر الناس لا تضجوا فإن لمحمد رباً لا يخذله ولا يضيعه وأن محمداً بوادى تهامة عند شجرة السمر. لوگول نے آسان سے منادی کو سنا وہ کہدر ہا ہے لوگو! نہ ا پریشان ہو محمد بھے کا رب اسے نہ رسوا کرے گانہ ضالع کریگا ہے شک محمر بھے وادی تہامہ میں ہیں ہیری کے درخت کے نیجے۔ و ہاں عبد المطلب اور ورقہ بن نوفل گئے تو واقعی آپ بیری کے درخت کے بیچے مہنیوں اور بیوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ آيت كريم ووجدك ضالاً فهداى "میں آپ کی سے کمشدگی اور آپ کامل جانا مرا د ہے۔

#### چوتھی تفسیر:

سیکھی ایک واقعہ ہے۔ کہ آپ بھی کی دائی سیدہ حلیمہ دخہ اللہ عندھا آپ کے دا داعبد المطلب کوواپس کرنے کیلئے مکہ آئیں سرکار کا بھی دودھ چھڑایا ہی تھا۔ کعبہ کے دروازے کے پاس آپ کو بھایا تو آپ دائی سے گم ہو گئے۔
آپ کو بھایا تو آپ دائی سے گم ہو گئے۔
ان چاروا قعات کی روشنی میں لفظ ' صال ' صل فی

طریہ قب سے ہوگا جب کہ ایسے راستہ پہ چل پڑے جومقصود تک نہیں پہنچا تا ہے۔ تو یہاں آپ کی گمشدگی مراد ہے جس کے باعث اپنے محبین سے آپ غائب ہو گئے تھے اسے ضالا سے تعبیر کیا ہے۔

#### يانچوين تفسير:

سیدمحود آلوسیؒ نے چاروا قعات نقل فرمائے مگر پھران کے دل میں بیہ خیال آیا کہ نہیں لفظ' ضال' کواس معنی پرمحمول کرنا بھی ضعیف ہے۔ کیونکہ اللہ تعالی اپنے حبیب ﷺ پراحیان کا ذکر کررہا ہے بیہ جواحیان ان واقعات میں ہے اللہ کے بڑے احیانات کے مقابلہ میں معمولی ہے لہذا کوئی بڑا احیان خدا بر ذات مصطفے ﷺ مرا دہونا چاہئے۔ لہذا سیدمحمود فرماتے ہیں۔

عربی زبان میں''ضال''اس درخت کو کہتے ہیں جووا دی میں اکیلا ہواور اس کے آس باس کوئی درخت نہ ہواس معنی میں اس آبیت کا مطلب ہوگا۔

و جلدك و حلدك ليسس مدهك أحمد فهدى النماس إليك ولم يتركك مدفردا

آپ ھلکواکیلایا یا آپ کے ساتھ کوئی نہ تھالو کوں کو آپ کی

طرف را بنمائی فر مائی آب کوا سیلے نہ چھوڑ ا۔

#### شوهای تنفسیز:

سیدمحمود آلوسیؓ جنید بغدا دی گا قول نقل کرتے ہیں جنہوں نے ''ضالا''' کامعنی متحبرا کیا ہے اور مطلب بیلیا۔

ووجدك مسحيرا في بيان الكتاب المنزل عليك فهداك في بيانه

آپ ﷺ کو خداوند عالم نے کتاب کے بیان میں متخیر پایا تو اس کے بیان کی طرف را ہنمائی فر مادی۔

مطلب سے کہ پہلے اللہ نے آپ پر قرآن مجید نازل فرمایا آپ بھال کے بیان اور تشریح کے بار بے منتظراور متحیر متھے خدانے وہ بیان آپ کوسکھا دیا کیونکہ پہلے فرمایا تھا شہر ان عدلیہ نا بیان کرنا ہے۔ پھرہم پراس کا بیان کرنا ہے۔

#### سا قوایی قفسیر:

ووجدك غافلًا عن قدر نفسك فأطلعك على عظيم محلك

آپ ﷺ کو پایا کہ آپ اپنے مرتبہ و مقام سے آگاہ نہیں ہیں اس لیے اللہ نے آپ کواپنے عظیم مقام سے آگاہ فرما دیا۔

#### آ تمویی تفسیر:

و جدك ضالًا عن معنى محض المودة فسقاك كأساً من شراب القربة

پایا آپ ﷺ کوخالص مؤدت کے معنی سے خالی ہیں آپ کو شراب قرب کا بیالہ بلادیا۔

#### انوایل قفسیر

امام جعفرصا وق ﷺ نے بیمعنی بیان کیا ہے۔ کندت ضالاً عن محددی لك فی الأزل فمندت علیك بمعرفتی

آپ ﷺ زل میں میری محبت سے بے خبر تھے۔ میں نے اپنی معرفت عطا کر کے آپ پراحسان کیا۔

#### د سوایل قفسیر:

حربری نے بھی تقریبا اس طرح کامعنی بیان کیا۔ اے حبیب ﷺ آپ محبت کے معانی کی گہرائیوں میں متر دو تضیم نے آپ کوان گہرائیوں کی طرف رہنمائی فرمادی۔

علامه سلوی کی خبر گیری

علامه سلوی نے ترجمہ اعلیٰ حضرت امام احدرضاً کانقل کیا اور تفسیر کیلئے کسی اور کی طرف رجوع کرلیا۔ یہاں'' روح المعانی'' کو ہاتھ ہی نہ لگایا حالا نکہ اس میں امام احمد رضا کے ترجمہ کے مطابق نویں دسویں تفسیر مذکورتھی۔

نمبر 1 سوال بیہ کے کہ علامہ سلوی نے الیی حرکت کیوں کی؟
نمبر 2 علامہ سلوی کودس تفاسیر میں سے کوئی تفسیر پبند کیوں نہ آئی؟
نمبر 3 ان دس تفاسیر میں سے 40 سال کے بعد نبوت کے عطا ہونے نہ ہونے کا کہیں ذکر ہی نہیں تو علامہ سلوی نے یہاں اعطائے نبوت کسے شامل کرلیا؟۔

 معلوم ہوتا ہے کہ علا مہسلوی نے عقیدہ پہلے متعین کیا ہے اور تفاسیر کا مطالعہ بعد میں شروع کیا یوں علامہ کو دلائل کی تلاش اپنے مذموم عقیدہ کو ثابت کرنے کیلئے کرنا پڑگئی۔ اور پھر

## كهيل كم المنك كميل كاروز المنافق في تتبه جوز ا

خلاصہ کلام بیرکہ اس آیت کریمہ کا اعطائے نبوت کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں بنتا۔

اوراگرایک اورتفسیر جو کہ بعض مفسرین نے کی ہے لیمن

و آپ بھشری احکام سے بے خبر تھے اللہ نے آپ کوشری

ا حکام سکھا ویئے''

مراد لیں تو بھی جالیس سال میں نبوت عطا کرنے کا یہاں ترینیں

## با ب سوم

## ازل اور پیدائی تی ہونے پرامادی سےولائل

#### ربظ

قبل ازیں بندہ نے چار آیات قر آئی سے بیر ثابت کیا ہے کہ رسول اگرم ﷺ ازلی اور پیدائش نبی ہیں، اس کے بعد علامہ سلوی نے جن آیات سے اپنے موقف پر استدلال کیا ان کے استدلال کو غلط ثابت کیا۔

اب تیسرا باب اُن احادیث طیبہ کو بیان کرنے کیلئے مقرر کیا ہے۔ جن سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے آتا کریم ﷺ از لی اور پیدائش نبی ہیں۔

#### هدبیث نمبر ۱: ـ

عبدالرزاق ﷺ نے معمرﷺ سے انہوں نے جابرﷺ سے وہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا اول شے کے بارے میں جے اللہ تعالی نے بیدا فرمایا۔ آپ نے جواب دیا هو تور ذبیتك یا جابر نحکقهٔ اللهٔ فرمایا وہ تیرے نبی كانور ہے جس كواللہ تعالی نے سب سے پہلے پیدا فرمایا۔

بھراس نور میں ہر خبر کو پیدا فرمایا اس کے بعد ہر شے کو پیدا

فرمايا

اس نور کے پیدا کرنے کے بعد اسے 12 ہزار سال اپنے سامنے ''مقام قرب' میں رکھا، اس کے بعد اس نور کے چار ھے گئے ایک حصہ سے عرش وکری کو، دوسرے سے حاملین عرش کواور تنیسرے سے کرسی کے خازن کو اور چوشی قسم کو اپنے '' مقام حب' میں 12 ہزار سال رکھا پھر اس کے چار اجزاء کئے ایک سے فر شخے ، ایک سے آتاب ، ایک جزء سے ماہتاب اور کواکب قسم رائع کو'' مقام رجاء'' میں 12 سال رکھا پھر اس کے 14 جزاء کئے ایک جزء سے عقل دوسری سے علم و حکمت اور عصمت تیسرے جزء سے توفیق اور چوشے جزء کو' مقام جیاء'' میں 12 سال رکھا پھر اللہ عز وجل نے چوشے جزء کو' مقام حیاء'' میں 12 سال رکھا پھر اللہ عز وجل نے اس کی ظرف نظر فر مائی تو اس سے نور کے قطرے بہنے گئے ایک لاکھ اس کی ظرف نظر فر مائی تو اس سے نور کے قطرے بہنے گئے ایک لاکھ

اور چار ہزاریا ایک لاکھ چوہیں ہزار قطرے وجود میں آگئے تو اللہ تعالیٰ نے ہر قطرے سے نبی اور رسول کی روح کو بیدا کیا۔ جب ارواح انبیاء علیہ ہے مالسدا میں نے سانس لیا تو ان سانسوں سے اللہ تعالیٰ نے اولیاء، شھداء ، سعداء اور قیامت تک کے مطیعین کو پیدا فرمایا۔

فَالْعُرْشُ وَالْكُرْسِيْ مِنْ نُورِى عَرْشَ اوركرى ميرے

نورسے ہیں:

فرشتے میر بے نورسے، ساتوں آسانوں کے ملائکہ میر بے نور سے، سورج، چاند، ستار ہے میر بے نورسے، عقل اور تو فیق میر بے نورسے، وارواح الانہ پیاء والرسل من نوری رسولان عظام اور انبیاء علیہ کھے مالسلام کی ارواح میر بے نورسے، شہداء، سعداء اورصالحین میر بے نورسے بیدا ہوئے،

پھر اللہ نے 12 ہزار'' حجاب' بیدا فرمائے ، میرے نور کو قائم فرمایا اور وہ جزء رابع تھی ،اس جزء رابع کو ہر حجاب میں ہزار سال اور رہے بودیت ،سکینہ ،صبر ،صدق اور یقین کے مقامات ہیں۔

ألمكة المكرمه

پیدانشی نبی گرارازل)

المدينة المنوره

للدنعالی نے اس نورکو' حجاب' میں ہزار سال غوطہ زن رکھا، پھر الله تعالی نے اس نورکو بردوں سے نکالا اور اسے زمین کے ساتھ جوڑ لا یا جس سے مشرق ومغرب روش ہو گیا جس طرح اندھیری رات المیں چراغ سے روشی ہوتی ہے، پھراللد تعالیٰ نے زمین سے حضرت آ دم الطيطي كو بيدا فرمايا ، ان كى بيبتاني ميں وه نور جوڑا پھرؤه حضرت بنیث الکیلائی طرف منتقل ہوااور بیرنور طاہر (پاک) سے طاہر کی طرف، اورطیب (یا کیزه) سے طیب کی طرف منتقل ہوتا رہا ،حی کہ عبداللد بن عبدالمطلب كي پشت كے ساتھ اس كوملا ويا ومنه إلى زوجه أملى آمنة ، ثم أخرجني إلى

ومسه إلى زوجه الله المدادة ، ثم اخرجنى إلى الدُّنيا فَجَعَلَني سَيْدًا أَمُّر سَلِينَ وَخَاتُمُ النَّبِينَ وَرُحُمُ الدُّنيا فَجَعَلَنِي سَيْدًا أَمُّر سَلِينَ وَخَاتُمُ النَّبِينَ وَرُحُمُ النَّالَةِ الْمُحَكِّلِينَ هَكَذَا كَانَ بَدُء خَلُقِ نَبِيكَ لِلْعَالَمِينَ الْغُرِ الْمُحَكِّلِينَ هَكَذَا كَانَ بَدُء خَلُقِ نَبِيكَ لَا جَابِرُ

اوران سے ان کی زوجہ میری والدہ حضرت آمنہ بنت وہب هدی باللہ عند پھایتک منتقل ہوا، پھر مجھے دنیا کی طرف نکالا، نوراً مجھے

سيت المرسيايين عنات النبيين عدمة

السعالمدن، قائد الغر المحجد المناديا، البحار تيرك نى كالمناء السطرح موئى ہے۔ السطویل روایت کے حوالہ جات ملاحظہ ہوں۔

طبقات ابن سعد جلد 5 صفحه 546 ـ تاریخ ابخاری الکبیرجلد 7 صفحه 378 ـ تاریخ ابخاری الکبیرجلد 7 صفحه 378 ـ تاریخ ابخاری الصغیرجلد 2 صفحه 115 ـ الجرح والتعدیل جلد 8 صفحه 255 ـ الثقات لا بن حبان جلد 7 صفحه 484 ـ سیر اعلام النبلاء جلد 7 صفحه 5 ـ و فیات الاعیان صفحه 141 ـ العنم اء صفحه 220 ـ تذکرة الحفاظ جلد 1 صفحه 190 ـ میزان الاعتدال جلد 4 صفحه 154 ـ تهذیب التهذیب جلد 4 مفحه 127 ـ شذرات صفحه 127 ـ التر یب جلد 9 صفحه 0 8 6 ـ تهذیب الکمال جلد 1 2 صفحه 2 2 ـ شذرات الذهب جلد 1 صفحه 2 3 ـ شذرات

اس روایت کے آخری الفاظ پر علامہ سلوی خوب توجہ ند

على الدنيا فك المدنيا فك المدني سيد الموسلين و خاته المرسلين و خاته النبية و خاته النبية و خاته النبية و المدنية و النبية و النب

دنیا میں ظاہر فرماتے ہی صرف رسول نہیں صرف نی نہیں وہ تو پہلے ہی شے ظہور بطور سدید المرسلین ، خیاتہ الذبیین ہوا۔ اس روایت سے صاف ظاہر ہوا کہ آپ بھاد نیا میں سدید المدر سلین کے طور پرتشریف لائے ، لہذا آپ بھاکے بیدائش نبی ہونے میں کوئی شک وشبہ ندر ہا۔

حدیث پاک کاری خری حد معنف عبدالرداق مفتود جرو مدیث نمبر 18 امام عیسی بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن محمد بن سافع الحمری این کتاب ' نور البدایات وختم النهایات ' کے صفحہ 29 کے حاشیہ پرتجر برکرتے ہیں ماشیہ پرتجر برکرتے ہیں

" ہاری تحقیق کے مطابق بیرحدیث سی ہے"

شُخُ الا كبرمى الدين ابن عربی نے اپنى كتاب ' تسلسة سے المفہوم' 'صفحہ 128 پر بعینہ یہی الفاظ نقل فرمائے ہیں۔
عطاء الخرکوش نے شرف المصطفے جلد 1 صفحہ 311 پر حضرت علی کے بو اللہ وجھ ہو سے ،عبد الرزاق ﷺ نے اپنی سند کے ساتھ جا بر من عبد اللہ نئے ' قبلہ اللہ بھوسا سے ،علامہ قسطلا ٹی نے ' المواصب اللہ نئے ' جلد 1 صفحہ 17 پر عبد الملک بن زیاد نے فوائد میں عمر بن الفاظ بیں مارین میں حدیث میں بیالفاظ بیں

يًّا عَمْرُ أَتَدُرُى مِن انا؟ انا الذي خلق الله عز و جل او ل

كل شيء نورى فسجد لله فيقى في سجوده سبعمائة عام فاول كل شيء سجد نورى ولا فخر يا عمر أتدرى من انا ؟انا الذي خلق العرش من نورى والكرسي من نورى واللوح من نورى والقلم من نورى والشمس من نورى والقمر من نورى والقلم الابصار من نورى والعقل الذي في رؤوس المخلائق من نورى ونور المعرفة في قلوب المؤمنين من نورى ولا فخر

اے عرص اللہ تعالیٰ انے ہو میں کون ہوں؟ میں وہ ہوں اللہ تعالیٰ نے ہرشے سے پہلے میرے نور کو پیدا فر مایا، میرے نور نے سات سو سال سجدہ میں گذارے، ہرشے سے پہلے میرے نور نے سجدہ کیا جھے فخر نہیں۔ میں وہ ہوں کہ اللہ نے عرش، کری، لوح، قلم، چاند ،سورج، آنکھول کے نور کو میرے نور سے بنایا، عقل جو مخلوق کے مسروں میں ہے اسے میرے نور سے بنایا، عقل جو مخلوق کے سروں میں ہے اسے میرے نور سے بنایا۔گویا ساری کا تئات میں آپ کھی کے نور نبوت کا فور سے بنایا۔گویا ساری کا تئات میں آپ کھی کے نور نبوت کا

فیضان ہے۔

اورساری کا کنات آپ کے نور ہی سے بنی ہے لہذا آپ کی نبوت بھی سب سے پہلے ہوا اور اسی کا فیضان سب انبیاء کو عطا ہوا اور اپ اسب سے پہلے ہے اور اسی کا فیضان سب انبیاء کو عطا ہوا اور اپنے اپنے دور میں حضور کی نیابت میں آپ سے فیض کیکر کام کرتے

رہے۔

كُلُ الأنبيكاء حُكَّ التبعال المرى وراء وكله المسام المسام

تما انبیاء فق بیں اور آپ کے پیرو کار بین آپ اینے بیچھے اور آگے

بیک وفت مشاہدہ فرماتے ہیں۔

#### عديث نعبر 2

طبقات ابن سعد جلد 10 صفحہ 262 \_طبر انی جلد 4 صفحہ 2662 \_ ابن ابی حاتم نے تفییر میں ۔تفییرا بن کثیرجلد6 صفحہ 2785۔ابونعیم نے الدلائل میں صفحہ 3۔ دیلمی نے الفردوس صفحہ 485 میں ۔ نظلبی نے اپنی تفسیر جلد 3 صفحہ: 93 ۔ بغوی نے اپنی تفسیر جلد 4 صفحہ 435 ۔ تابت موامار \_ آقاها جس طرح اق ل السخساق السمسلمين بي - اى طرح اقل النبيين بي -سب سے اول آپ کونی ہونے کا اعز از حاصل ہو گیا تو اس کے بعد بعثت بمعنی ظهور ہی مناسب ہو گا کہ ظہور سب سے آخر ہوا تا کہ آپ اسب انظار کریں اور آپ کے بعد سی کا انظار نہ ہواگر بعثت کا معنی کریں'' اعطائے نبوت'' تو عجیب مطلب ہو جائے گا، کہ میں اقال النبيين مول اور نبوت مجھے سب سے آخر میں عطامونی ہے لہذا اس کا بھی مفہوم ہے کہ میری بعثت و خطوہ گری ' ، ظہور و قوم کی طرف المد است سن خرموتی ہے۔

#### عديث نمبر 3

عَنْ عِرْبَاضِ بَنِ سَارِيَّةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

لله عليه وسلم إنى عُبدُ الله لنحاتم النبيين وإن آدم عكيه السلام كمنجرل في طينته وسأنبئكم بأول ذَلِكَ دُعُورةً أبى إبراهيم وبشارة عيسى بي ورؤيا أمى الربى رأت وكذرك أمهات النبيين ترين عرباض بن ساريه الله كهتي بين كه فرما يا رسول الله بله يلي الله كابنده بول مين خساقه السنبيين بول اور في السوفت آ دم التانیل گارے میں گوند سے جارہے تھے اور میں تمہیں اس کے أبار في بتاتا بهول مين البيني باب ابراجيم التليكالى دعاء، حضرت عيلى الطنيلا كي بشارت اورايي مال كاخواب مول جواس نے ويكها تھا۔ بير مديث ورج ويل كنب مين مذكور ها-

مندامام احرجلد 4 صفر 149 ـ الثاريخ الكبير جلد 6 صفر 68 ـ الثاريخ الصغير علد 1 صفر 12 ـ المعجم الكبير جلد 18 صفر 252 ـ الدلائل جلد 1 صفر 10 ـ المستدرك الحاتم جلد 2 صفر 609 ـ :

ابن رجت نے لطا نف المعارفین میں ارشا دفر مایا المام احمد بن عنمان علیہ نے عرباض بن سازید طاقا کی حدیث سے استدلال کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ جب سے مخلوق ہوئے ہمیشہ تو حید پررہے جس نے ان کے خلاف گمان کیاا مام احمد نے اس کی تر دید کی ہے۔

بل قد یستدل بهذا الحدیث علی انه ﷺ ولد نبیا اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ آپ ﷺ بیدائش نی ہیں اور آپ کی ولادت بطور نی ہوئی۔

امام احمرا ہے پیدائش نی ہونے پردلیل دیتے ہیں:

فإن نبوته وجبت له من حين أخذ الميثاق منه

حین استخرج من صلب آدم فکان نبیا من حینئذ

آب بھی نبوت آپ کے بارے میثاق (عہد) لینے کے

وفت سے ثابت ہو پچکی ہے جب کہ پشت آ دم سے نکال کرعہد لیا گیا

تھااس وفت سے نبی ہیں \_

(مسحمل بس يوسف الصالحى الشامى سبل الهدى و الرشاد، فى سيرة خير العباد،)(ابو الفرج ابن رجب عبد الرحمن بن احمد الحنبلى)

ایک وہم ہوتا ہے کہ دنیا میں رسول کریم بھاکاخر وج بعد میں

ہوا تو آپ کیلئے نبوت پہلے سے کیسے ثابت ہوگئی امام احمد بن حنبل عظیم اس كاجواب دين بين آپ فرمات بين -

لكن كانت مدة خروجه إلى الدنيا متأخرة عن ذلك و ذلك لا يمنع كونه نبيا قبل خروجه

آب بلى المن المن خروج بعد من موااور بعد كاخروج " فبل خروج ، منی ہونے میں مالع تہیں ہے۔

ا ما م احمد هظام اس کی مثال اور نظیر دیے کر سمجھاتے ہیں کہ

كمن يولى ولاية ويؤمر بالتصرف فيها في زمن مستقبل فحكم الولاية ثابت له من حين ولايته وإن

کان تصرفه بتأخر إلى حین مجىء الوقت. جس طرح کسی شخص کوالک علاقه کی ولایت دیدی جاتی ہے

اورحكم دياجا تاہے كەفلال وقت سے تصرف كا آغاز ہوگا۔ لہذا آقا کریم ﷺ کی نبوت ازلی اور پیدائی ہے البت

تصرفات خصوصيه كالظهار بعديين موگا

امام احمد صبل علی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ ابو عبرالله على سے يو جھا جو تفل بير كئے كررسول الله على بعث سے پہلے ا پی قوم کے دین پر تصفیقہ آپ نے فرمایا

هذا قول سُوء بيخت براقول ہے۔

فرمایا جوالی بات کرے اس سے پر ہیز لازم ہے۔

میں نے کہا ہمارے پڑوسی ابوالعباس کہتے ہیں۔

فرمایا قاتله الله الله الله الداسة فل كرے

ال سے براقول کیا ہوگا؟ آپ بھی کی قوم تو بتوں کی بوجا

کرنے والی تھی اور آپ کے بارے عیسیٰ الطلیخ اعلان کر رہے ہیں

بشارت و بر ب بین ۔ آب علی فرماتے ہیں۔

فان اصحاب الكلام امرهم لا يزول الى خير

ا بیسے لوگوں سے بچوا بیسے علم کلام سے بچو، ایسے لوگوں کا اٹجا تم

بخير نبيل \_

علامہ سلوی عقلی گھوڑا دوڑائے سے پہلے اپنے انجام کے ریسوچ کرلیں۔

ا ما معیسی بن عبرالله ﷺ فر ماتے ہیں \_

اس حدیث میں آقا کریم بھاکی زبردست عظمت شان کا

بیان ہے سیرک

كان نبيا قبل جميع الانبياء فتكون نبوت ورسالته عامة لجميع الخلق من زمن آدم الى يوم القيمة وتكون الانبياء واممهم كلهم من امته ويكون قوله عَلَيْكُ بعثت الى الناس كافة لا يختص به الناس من زمنه الى يوم القيمة بل يتناول من قبلهم ايض يبين ذالك معنى قوله عَلَيْكُ كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد

آپ ﷺ تمام محلوق سے پہلے نبی تصلیدا آپ کی نبوت اور رسالت جمع طلق آ دم اللیلا کے زمانہ سے یوم قیامت تک ہے تمام انبیاء عملیں السلاء اوران کی امتیں آپ کی امت ہیں اور حضور کا ارشاد'' بعثت النی المجلق محافق' میں ساری مخلوق کی طرف جمیحا آریا ہوں بیمخص نہیں ہے حضور ﷺ کے زمانہ سے قیامت تک بلکہ اوران کوجی شامل ہے اور اس معنی کوآپ کا ارشاد واضح کر دہاہے' اورانی معنی کوآپ کا ارشاد واضح کر دہاہے' کنت نبیا و ادم بین الروح و المجسد "میں نبی تھاجب کہ آدم الطنیخ ابھی روح اورجسم کے درمیان تھے۔
امام عیسی '' نور البدایات وختم النھایات'' صفحہ 41 پر مزید فرماتے ہیں۔

وان من فسره يعلم اللهبانه سيصير نبيالم يدرك المعنى الصحيح

جس تخص نے بیتفیر بیان کی ہے کہ اللہ کو ماہ ہے کہ آپ بی ہو جا کیں گا دراک نہیں حاصل ہوا۔

جا کیں گا اللہ کاعلم محیط ہے اور علم اللی بین تو انبیاء علیہ السلاء اخلق آدم سے پہلے انبیاء ہیں پھر آپ کی کیا خصوصیت ہے؟

خلق آدم سے پہلے انبیاء ہیں پھر آپ کی کیا خصوصیت ہے؟

مصطفے ساری مخلوقات بلکہ انبیاء عملیہ السلاء سے پہلے ہے، تمام مصطفے ساری مخلوقات بلکہ انبیاء عملیہ ہے تو نبوت ورسالت کا وصف بھی محلوقات کی ارواح سے بھی پہلے ہے تو نبوت ورسالت کا وصف بھی آپ گلے قاس وقت سے نابت ہے تو نبوت ورسالت کا وصف بھی آپ کے وصف آپ کے وصف آپ کے وصف السلاء ہے کہ وصف

بغیر موصوف کے کیسے قائم ہوسکتا ہے؟

وصف نبوت نو آب الله كيك روز ازل سے ہے اس اعتبار

سے آپ ''اول السنبیدن '' ہیں اور ظہور اور خروج آپ کا بعد

مين بواتاكم آپكا فضاتم النبيين "بوناجى ظامر بوجائے۔

لهذا آقاكريم الله الله المحلى بين اور آخر بكى ، اول السنديين بين اور

خداتم النبيين بي أول النبيين مونا بهي آپ كا عزاز اور

كمال ہے اور خدات مالنديدين ہونا بھي آپ كا اعزاز اور آپ كا

كمال بے

#### مدلیث نمبر 4

عن أبنى هنويدة قال قالوايا رسول الله متى وجبت الكاريدة المدردة قال وآدم بين الروح والبحسد

( الجامع الصحيح الترمذي جلد 5صُفحه585 كتاب المناقب

و سیدنا ابو ہررہ و معلیہ سے مروی ہے کہ صحابہ نے عرض کیا

يارسول الله هلانبوت آپ كيك كب ثابت هو كي ؟ فرمايا بين نها

جنب كد حضرت أوم القليلاروح اورجهم كے درمیان تھے۔

حضرت ملاعلی قاری دسته الله علیه نے ''مرقاۃ شرح مشکوۃ''
میں ''بین الروح والحسد''کی تشری یوں فرمائی
و أنسه مسطووح عملی الأرض صود۔ۃ بسلاروح
والمعنی أنه قبل تعلق روحه ببجسده

یعنی حضرت آ دم النظیم بغیرروں کے اپنے پیکر خاک کے ساتھ
ز مین پر موجود نظے مراد بیر کہ آپ النظیم کی روح اور جدعضری کا

ال حدیث مبارکہ سے نبوت محمدی عداد ہدا الدور اللہ کا تخلیق آدم الطبیع سے نقدم ثابت ہوگیا خلاصہ مفہوم ہیر کہ جسطر ح اولیت خلق کے مراتب میں سرکار ابد قرار کی کوسب پر نقدم حاصل ہے یعنی اول الخلق ہیں اسی طرح آپ کی کو'' ثبوت نبوت' میں بھی نقدم حاصل ہے آپ اول النبدیدن ہیں۔

تفدم حاصل ہے آپ اول النبدیدن ہیں۔

بعض لوگ سجھے ہیں کہ تخلیق آدم سے پہلے نبوت محمدی کا ثبوت محمدی کا ثبوت محمدی کا ثبوت محمدی کا شوت کو کھوٹ کی گورٹ کی گورٹ کی گورٹ کی گورٹ کی کا شوت کی کا شوت کو کھوٹ کی گورٹ کی گورٹ

باطل اور غلط ہے اس لئے کہ اگر بیہ معنی مرادلیا جائے تو حضور مرورکون مکان کھی امتیازی نصیلت باتی ہی نہیں رہتی کیونکہ علم اللی میں تو تمام انبیاء عملیہ السلاء کی نبوتیں تھیں اس میں آپ کھی کونیا امتیاز ہوسکتا ہے؟۔ حالانکہ اس حدیث میں تو آپ کھی امتیازی خصوصیت بیان کی جارہی ہے اور بید نکتہ بھی قابل توجہ ہے کہ صحابہ کرام کھی کا سوال علم الہی کے حوالے سے تھا ؟ یا خارج میں شرف نبوت کے ساتھ متصف ہونے کے متعلق تھا؟

علم البی کے حوالے سے تو سوال ہی لے معنی بن جاتا ہے۔ کیونکہ علم البی کی ندابنداء ہے ندانتہاء علم البی تو صفات ذاتیہ میں سے اور میصفت قدیم ہے۔

صحابہ کرام ہے کاسوال ہے ''میاسی و جب ت لك المد ببوق' آپ کیلئے نبوت کب سے ثابت ہو گی۔ نبوت نبوت ، وجود امری کوستازم ہے کیونکہ نبوت وصف اور عرض ہے جس کا موصوف کے لغیر قیام ناممکن ہے۔ کویا صحابہ کرام اللہ آقا کریم اللہ سے بیعرض کرنا جاہتے ہیں۔ی يارسول الله على الله المحلق توسب سے اول ہے اور آب اول الحلق ہیں آپ وصف نبوت کے ساتھ کب متصف ہوئے؟ تو آقا کریم ﷺنے وضاحت فرمائی کہ خلیق آدم سے پہلے میں مخلوق بھی ہو چکا تھااور تخلیق آ دم سے پہلے مجھے نبوت بھی عطا کی جا پچکی تھی ۔

انورشاه کشمیری دیوبندی

ا نورشاہ کشمیری دیو بندی نے اسی حدیث شریف کی شرح میں

ايو ل لكھا

أى كان ال ى عَلَيْتُهُ نبياً وجرت عليه أحكام النبورة من ذلك الحين بخلاف الأنبياء السابقين فإن الأحكام جرت عليهم بعد البعثة نی کریم ﷺ نبی شھے آپ پر اس وفت سے احکام نبوت جاری ہو چکے تھے بخلاف انبیاء سابقین ان پراحکام نبوت کا جراء بعثت کے بعد ہوا۔ افسوس صد افسوس د بوبندی مکتبه فکر کا مولوی آقا کریم عظا کیلئے نبوت بمعہ احکام تخلیق آ دم سے پہلے تسلیم کرتا ہے اور یہی

حدیث تر مذی کامفہوم سمجھتا ہے مگر پر بلوی عالم بلکہ اشرف العلماء کا فہم اس حقیقت کے ادراک سے خالی ہو بلکہ قاصر ہو۔ ۔ فیسسا للعجب و اضاعة الادب۔ مقام جیرتو تعجب ہے۔

#### عضرت شاه ولى الله معدث دهلوى كا ارشاد

حضرت شاه ولی الله محدث د بلویٌ فر ماتے ہیں

سالته سوالا روحانيا عن معنى قوله كنت نبيا وآدم لمنجدل بين الماء والطين ففاض على روحى من روحه الكريمه الصورة المثاليه التى قبل ان يوجد في عالم الاجسام وان فيضانها في الحضرة المثاليه كان عند كون آدم منجد لابين الماء والطين وان له ظهوراتاما في تلك الحضرة وهو المعبر عنه بالنبوة في هذا الحديث (تفهيمات الهيه)

اس میں نے سرور کا نئات ﷺ سے آپ کے ارشاد'' میں اس وقت بی تھا جبکہ آدم بانی اور منی کے درمیان تھے'' کے بارے میں روحانی طور ایر سوال کیا تو حضور ﷺ کی روح مبارک مثالی صورت میں میری روح پر نمودار ہوئی،اس صورت میں کہ عالم اجہام میں آنے سے پہلے موجودتھی،اس کا فیضان عالم مثال میں تخلیق آدم سے پہلے جاری تھا اور حضور کھی کوظہورتا م حاصل تھا اسی کو نبوت محمدی سے تعبیر کیا گیا ہے۔

#### عاشق رسول عبد الرهمان جامى كا عقيده

انور کشمیری نے عاشق رسول علامہ عبدالرحمٰن جاتی ، دیمہ اللہ علامہ کا قول نقل کیا ہے۔ علیہ کا قول نقل کیا ہے

أنه كان نبياً قبل النشأة العنصرية

(العرف الشذى شرح سنن الترمذى جلد2 صفحه372)

وجودعضری سے پہلے بھی آپ ﷺ نی شے۔

#### امام طبيبي رحمة الله عليه كاعقيده

امام طبی درسه الله عدایده فرمات بین کرسحابه کرام الله عدایده و ۱ آپ نے سوال کے عین سوال کیا تھا مدی و جبت لك الدندوة ؟ آپ نے سوال کے عین مطابق جواب عطافر مایا که میں اس وقت نبی تھا جبکه آدم اللی الله الله مطابع کی تھا جبکه آدم اللی الله الله محلے تبوت عطا ہو تخلیق کے مراحل میں سے لیے خلق آدم سے پہلے مجھے نبوت عطا ہو چی تھی ۔ (مرقاة الفاتے جلد 11 صفح 58)

#### شيخ عبد الدق محدث دهلوي

شخ عبدالحق محدث وبلوی فرماتے ہیں اس حدیث پاک سے حضرت آ دم الطیح پر آپ ﷺ کی نبوت کی سبقت اور نبوت کا تقدم ثابت ہوتا ہے۔(لمعات)

#### شيخ احمد شهاب الدين قسطلاني

شخ احمد شہاب الدین قسطلانی اس حدیث کی شرح میں

فرماتے ہیں کہ

و تخلیق آ دم سے قبل خارج میں نبوت محمدی کا اس حدیث سے فبوت محمدی کا اس حدیث سے فبوت حاصل ہور ہاہے اور بیرحدیث طہور نبوت کی صرت کی دلیل ہے ' فبوت حاصل ہور ہاہے اور بیرحدیث طہور نبوت کی صرت کی دلیل ہے ' (المؤاهب اللد عیجلد 1 صغہ 60)

#### هدایت انمیر 5

جب کہ آ دم روح اورجسم کے درِمیان ہے۔

ریبرحد بیٹ مہار کہ درج ذیل کتب میں موجود ہے

منداحد بن عبل جلد 5 صفحہ 53۔
طبرانی المجم الکبیرجلد 20 صفحہ 353۔
الناری الکبیرام بخاری جلد 7 صفحہ 374۔
کتاب الشریعة للا جری جلد 1 صفحہ 431۔
البدایة والنھایة حافظ ابن کیٹر میں لکھا ہے کہ اس کی اساد جید ہیں۔
البدایة والنھایة حافظ ابن کیٹر میں لکھا ہے کہ اس کی اساد جید ہیں۔
البدایة والنھایة حافظ ابن کیٹر میں لکھا ہے کہ اس کی اساد جید ہیں۔
دلائل اللہ قابام بہتی جلد 1 صفحہ 84۔
امام ذھمی نے اس حدیث کو درست شلیم کیا ہے۔

ألمكة المكرمه

## باب جہارم

المرم تعدد موا أن وجدن محمدًا نبيً كموسى خُطَّ فى أول الكتب وأنَّ عدي موسى خُطَّ فى أول الكتب وأنَّ عدي المدعب الإحدة وأنَّ عدي مدن خُطَّه الله بالحب ولا خير مدن خُطَّه الله بالحب من طرح من الملكة كا تابول كم اول مين ذكر به اور بيتك لوكول مين موئ الملكة كا تابول كم اول مين ذكر به اور بيتك لوكول مين آپ كا محبت ركادى كئ به اوراس سے افضل كوئى نبين جے اللانے آپ كا محبت ركادى كئى به اوراس سے افضل كوئى نبين جے اللانے آپ كا محبت كے ساتھ فض فرايا۔

# علامه سلوی کی کتاب "محققات " پر تعمل تنبره

هذا بصائر للناس

علامہ سلوی یا ان کے سی تلمیذیا صاحبزادہ کا قول نقل کرنے کے لئے عنوان ہوگا۔''قولہ''

وبصيره؛ سُحُوان كے ساتھ بندہ كانتبرہ ہوگا۔

قوله (قول تلميز مجهول)

المساف مشهول كا واعظین برعصه:

''گذشته کئی مہینوں سے اشرف العلماء شنخ الحدیث علامہ محمد اشرف سیالوی زید مجدہ العالی کے حوالے سے علماء ، واعظین اور مقررین کے ہاں عجیب وغریب نظریات دیکھنے اور سننے کومل رہے ہیں۔کوئی میرکہناہے کہ (معاذ اللہ)

"انہوں نے سرکار کی نبوت ورسالت کاا نکار کردیا الخ (ت ر)

بعيره تمبر 1 -

اگرمن انسانی کو بندہ بھول جائے تو قصاص سرا سرظلم اور عجیب وغریب محسوس ہوتا ہے۔ یونہی علامہ سلوی نے جو پچھ کیا' تلمیز (
ناکارہ خلائق ) نے اسے درخوراعتنا نہیں سمجھا اس لئے اسے بطور قصاص علامہ سلوی کے خلاف علماء وغیرہ کے نظریات عجیب دکھائے دے رہے علامہ سلوی کے خلاف علماء وغیرہ کے نظریات عجیب دکھائے دے رہے ہیں۔ ہیں اورغریب سنائی دے رہے ہیں۔

علامہ سلوی کے خلاف کسی عالم نے کوئی الزام نہیں لگایا۔ موصوف نے واقعی آقا کریم ﷺ کی پیدائشی نبوت کا انکار کیا اور چالیس سال سے قبل آپ کو وصف نبوت سے خالی قرار دیا ہے۔قلمی مسودہ کے علاوہ تحقیقات میں آپ نے یہی تحقیق فرمائی ہے۔ اور موصوف کی سے تحقیق ان کے سابقہ نظریات کے صریحاً خلاف ہے۔ (تفصیل آگے آرہی ہے)۔لہذا علماء پر ایسے منحرف شخص کی مخالفت لازم ہو چکی تھی 'المیں نہ جائے تعجب ہے نہ بیر معاملہ غریب ہے۔ البتہ تلمیذ کے اپنے ز ہن کا حال عجیب ہے۔

#### قوله (قول تلميذنا كاره خلائق)

#### واعظین کو خاموش رهنے کا مشورہ:

مناظرہ جھنگ کی فتح ونفرت جس کے مانتھ کا جھومر ہے آ پ کس منہ سے ان کی شان میں لب کشائی کررے ہیں؟ آپ خاموشی اختیار فرمائیں اس کئے کہ آپ اس طرح کے مسائل میں گفتگو کے اہل نہیں ہیں بیاء کا

واعظین علماء کرام کو ڈانٹنے کا ناکارہ خلائق کی طرف سے انوکھا انداز ہے۔مقصد پیرہوا اشرف علی تھانوی (علیہ ماعلیہ) اگر کچھ لکھے تو اس کے خلاف پیرواعظین ضرور بولیں۔لیکن'' اشرف العلماء'' سیجھ بولیں یا تکھیں اگر جدان کے مسلمہ عقائد کے خلاف تکھیں تو واعظین جضرات خاموشی اختیار کرلیں نے کیونکہ واعظین کی امہات کتب تک

رسائی نہیں ہے۔ اور واضح بات ہے کہ جب اس ناکارہ خلائق نے علماء واعظین کو خاموش رہنے کا حکم دے دیا ہے تو عوام کو بولنے کی تو یقینا اجازت نہیں ہوگی۔ ابھی ایک طبقہ باتی تھا جو کہ تلمیذ کے نزدیک "اہل علم" ہیں۔ ان کے بارے ناکارہ خلائق کا ارشاد ملاحظہ فرما کیں۔ قولہ (تلمیز جمول)

#### اهـل عـلـم پرسلوی مقصد نه سمجهنے پر اظهار افسوس:

'' اہل علم'' جو اس مسئلے میں گفتگو کے اہل ہیں ان پر افسوس ہے کہ سوائے دو یا تین اہل علم کے کسی بھی مہر بان نے بیہ جانے کی کوشش مہریاں نے بیہ جانے کی کوشش مہیں کی کہاصل مسئلہ ہے کیا؟

#### بعيره تمبر 2

ناکارہ خلائق نے'' اہل علم'' کی اکثریت کی خوب درگت بنائی کہ وہ بیہ جان ہی نہ سکے کہ اصل مسئلہ ہے کیا؟ دو تین جنہوں نے جاننے کی کوشش کی ان کے بار نے صورت حال ابہا م کا شکار ہے کہ انہیں اصل مسئلہ کاعلم ہوایا نہیں؟ اگر نہیں ہوا تو" سوائے دو تین "کے اشتناء کا بچھ مطلب نہیں۔ وہ بھی نہ جاننے والوں کے زمرہ میں

شامل رہے۔

اوراگرانہیں علم ہوگیا کہ'' اشرف العلماء'' کا اصل مسکلہ کیا ہے۔ ہے۔حضرت کا موقف کیا ہے؟ تو پھروہ دو تین کدھر گئے۔لگتا ہے کہ انہوں نے بھی علامہ سلوی کی مخالفت اور کر دارکشی کی مہم کا آغاز کر دیا۔

# تلمین کی علاقه پوٹھوھار

ناکارۂ خلائق کے مذکور بیان سے مجھے علاقہ پوٹھوہار کے جواری (جوئے باز) یاد آگئے۔ وہ صبح و شام اس غلط کام میں معروف رہتے ہیں۔اگر والدین ،اسا تذہ ،اہل خانہ، رشتہ دار منع کریں یا انہیں جوا کے لئے رقم نہ دیں تو وہ والدین اور اسا تذہ شمیت سب کارگڑا نکال دیتے ہیں۔اورسب کو برا بھلا کہتے ہیں۔اور بھی توجہ نہیں دیتے کہ ہم جوا 'سے باز آجا کیں۔تو ساری خرابی دور ہوجائے گی۔

نا کارهٔ خلائق کا فرض تھا کہ وہ اپنے ابا حضور اشرف

العلما'' عكودست بست عرض كرتا' كهرسول الله ﷺ وصف نبوت سے

خالی قرار دینے کی جرات نہ کریں۔ آقا ﷺ کے دیوانے برداشت نہیں کریں گے۔ محسوں ہوتا ہے کہ ان ناکارہ لوگوں نے ہی ''اشرف العلماء'' کو مجبور کیا ہوگا کہ آپ رسول اللہ ﷺ کا موت سے قبل وصف نبوت سے خالی قرار دیں اپنی تحقیقات کے دریا بہا دیں آپ کی خوب شہرت ہوگی۔ اور پھے ہمارا بھی کاروبار چل جائے کا لیا اور اہل علم سب کو اس ناکارہ خلائق نے خاموشی اختیار کرنے کا مشورہ دیے دیا۔ تاکہ ''اشرف العلماء''کی خاموشی اختیار کرنے کا مشورہ دیے دیا۔ تاکہ ''اشرف العلماء''کی گاڑی باسانی چل سکے۔

#### قوله (قول تليذنا كارة خلائق)

### السفية نصفير الداون اور علامه سلوى:

''لین مجھے آج تک سیجھ نہیں آسکی کی انہوں نے صاحبزادہ انسیر الدین نصیر کی وفات پرخصوصی نمبر شاکع کئے۔ اپنے رسائل و اجرائد میں ان کی "خد مات دیدیہ " اور ان کے علم وفن کا اعتراف کرنے میں زمین و آسان کے قلابے ملا دیئے حالا نکہ بیروہ شخصیت کرنے میں زمین و آسان کے قلابے ملا دیئے حالا نکہ بیروہ شخصیت ہیں جنہوں نے وفات سے تقریباً آٹھ سال پہلے نجدیت کی بولی بولی ا

شروع کی۔''

بعيره تمبر 3\_

#### "اذكروا مسحسامس موتاكم"اليخوت بوجائ

والوں کی خوبیاں ذکر کرو (مشکوۃ شریف)۔ اس ارشاد رسول ﷺ کے تحت جن لوگوں نے پیرنصیر الدین نصیر کے اوصاف حمیدہ اپنے رسائل میں ذکر کئے جب کہ خاص طور پر انہیں ان کی کتاب "اعانت

و استعانت " کے مندر جات کاعلم نہ تھا وہ اسمیں معذور گردانے جا

کتے ہیں ۔

ر کین اشرف العلماء تو ابھی بقید حیات ہیں۔ وہ اپنے اقوال غیر مرضیہ اور عقائد فاسدہ سے ابھی تو بہ کرلیں تا کہان کے وصال پر اہل سنت کے ہر طبقہ کی طرف سے مدح سرائی ہوسکے کہ ابھی موقعہ ہے۔ ابھی وقت ہے۔ صاحبز اوہ نصیر الدین نصیر گولڑوئی نے اگر عقائد میں تبلہ میں کی اور بے با کا نہ تم کے جملے لکھ گئے تو اب وہ اپنے اپنچام کو بھی پہنچ تھے ہیں۔ لہذا صاحبز اوہ نصیر الدین نصیر کی مثال

منائمنے رکھ کر جناب ''ایٹرف العلماء'' علامیرسلوی کواس فتم کی حرکت

کرنا زیب نہیں دیتا تھا۔ لیکن افسوس کی علامہ سلوی کو ایسا نازیبا مشورہ کسی ناکارہ خلائق نے دے دیا کہ آپ بھی وفات سے پہلے اسی طرح کی حرکت کریں شائد آپ کے وصال پر بھی جرائد ورسائل زمین و آسان کے قلا بے ملا دیں ۔لیکن مجھے یقین ہے کہ اگر تو بہ کے بغیر' انثرف العلماء' کا انتقال ہو گیا تو ضح قیا مت تک اشرف علی تفانوی کی طرح متنازعہ ہی رہیں گے۔ قولہ (ای تلمیذ مجہول)

#### پیدانشی نبی ماننا قرآن و هدیث کی تصریمات کے غلاف هے:

'' دوسری طرف ہمارے مہر بانوں کی نظر شائداس طرف نہیں گئ کہ پیدائش طور پر نبوت تشکیم کرنا (قرآن وسنت کی نضریحات اورا کا بر کی سینکٹروں وضاحتوں کے تو خلاف ہے ہی) کتنے ایسے لا پنجل مسائل پیدا کرے گاجن کا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں۔ بعد، غمد م

قرآن وسنت میں کہیں بھی تصریح نہیں کہ رسول کریم ﷺ بیدائش

نبی نبیں صرف اگر چہ کا سلوی چکر ہے۔ اکابر کی وضاحت اپنی مرضی اور رائے کے مطابق بنائی گئی ہے۔

ا کا برین میں ہے کئی گئے تر میں پیپیل ملے گا کہ

رسول كريم الله ييدائتي نبي بين بين

نہ قرآن وحدیث میں تضریح ہے نہا کا بر کے کلام میں کہیں تصریح ہے۔ بیصرف سلوی چکر ہے۔ (تفصیل آگے آرہی ہے)۔

قوله ( ای السلوی) والصلولة علی من کان نبیاً و آدم بین المآء والطین الح

بعيرة نمبر 5\_

علامیه سالوی اپینے خطبه میںپھیس

گئے:

علامہ سلوی کا خطبہ ہی ان کے نئے عقیدہ پرضرب کاری ہے۔ اس لئے کہ اس خطبہ ہے آقا ﷺ کی نہ ضرف بیدائش نبوت کا اظہار ہور ہائے بلکہ از لی نبوت کا بھی اظہار ہور ہاہے۔ اگر چہ بین البطانین والمہ آء کے الفاظ حدیث پاک سے

را بن ارج الدوت) مُرتبحققات كامصنف لكه سكتا البيارية عنه ممكن الأبت بيل (مدارج الدوت) مُرتبحققات كامصنف لكه سكتا البيارية ہے ان کی تحقیقات کی زدیمی ہے الفاظ بھی ٹابت ہو گئے ہوں۔
جوالفاظ روایت سے ٹابت ہیں وہ ہیں کست نہیا و آدم
بیس الحروج و المجسد ۔ اور حضور کے ایہ جواب، صحابہ کرام کے
کے اس سوال کے بعد صادر ہوا۔ معنی و جبت لمك النبوة ؟
آپ کے لئے یا رسول اللہ کے بیاب سے ثابت ہے؟ علامہ
سلوی بتا کیں کہ 'صحابہ کرام کی کومعلوم نہیں تھا کہ آپ کے پایس سلوی بتا کیں کہ 'صحابہ کرام کے واقعاد منہیں تھا کہ آپ کے ایک اسلوی بتا کیں کہ 'صحابہ کرام کی واقعاد منہیں تھا کہ آپ کے ایک اسلوی بتا کیں کے بعد غار حرا میں نبی بنائے گئے؟ اگر انہیں علم نہیں تھا

' تو علا مهسلوی صاحب! کو کیسے علم ہوا؟ اگرانہیں علم تھا اور یقیناً وہ غارجرا کے جملہ واقعات ہے آگاہ

تھے تو پھرانہوں نے ایباسوال کیوں کیا؟ واضح ہے بیرسوال عالم ارواح کے اندر نہیں ہور ہا۔ عالم

اجهام میں ہور ہاہے اور حضور سرور کا کنات بھانے صحابہ کرام کھاکو

ڈاٹا کیوں تبیں کہ میری نبوت کا آغاز تمہارے سامنے غارجرا ہے

ہوا۔ تم ایبانوال کول کر رہے ہو؟ ڈانٹنا تو ایک طرف ہے

المناف کہددیتے ، کہ میں جالیں سال کے بعد غارحرامیں نبی بنایا

گیاہوں۔ آپ ﷺ نے جواب بیردیا کست نبیاً و آدم بین السروح و السجسد (میں اس وقت بھی نبی تفاجب آدم السی الله وقت بھی اور جد کے درمیان تھے) معلوم ہوا کہ آپ ﷺ ازلی اور پیدائش نبی میں۔

#### علامته سلوی کا جمله علماء پر اظهار

#### 400

قولہ (ای السلوی) کی عرصہ سے چند نو جوان 'نو خیز واعظین کرام 'اور مقررین عظام اس طرح کا پروپیگنڈہ کررہے ہیں اور شور شرابا برپا کئے ہوئے ہیں کہ' محداشرف سیالوی نبی کریم ﷺ کو بجین سے خی تسلیم نہیں کرتا 'اور جا لیس سال کے بعد آپ ﷺ کے لئے نبوت ور سالت کا تحقق تسلیم کرتا ہے۔ (ہوں ۱۵)

#### العيره تمبر 6\_

نا کارهٔ خلاکق تلمیز نے مقرراین اوا منظین او بلکه ایل علم کو بھی خاموش کر دیا اور انہیں سخت ڈانٹ بلا دی۔ اب استاذ گرا ی اشرف العلناء نے ایک حقیقت کو 'پروپیگنڈ ہ' اور واعظین کا'' شورشرابا'' قراردے دیا کہ "محمداشرف نبی کریم ﷺ کو بجین سے نبی تسلیم نہیں کرتا"۔

الیں علامہ سلوی سے سوال کرتا ہوں کہ حضرت صاحب! اگریہ'' برو بیگنڈہ' اور آپ کے خلاف'' شور شرابا'' ہے تو بتا ئیں حقیقت کیا ہے؟ کیا آپ رسول کریم ﷺ کو بیدائش نبی مانتے ہیں؟ اگر آپ مانتے ہیں' تو واقعی یہ برو بیگنڈہ ہے لیکن پھریہ بتا ئیں کہ قلمی مسودہ اور تحقیقات میں آپ نے کیا گل کھلائے ہیں؟ افسوس صد

آب نے قلمی مسودہ اور تحقیقات میں اسی لئے اور اق سیاہ کئے ہیں۔
اور یہی تحقیق پیش فرمائی ہے کہ رسول کریم ﷺ پیدائش نبی نہیں ہیں۔
اور آپ ﷺ کے لئے نبوت و رسالت کا تحقق 40 سال بعد غار حرا
میں نزول وحی کے ساتھ ہوا۔

#### حقیقت بیانی کو شوروشرابا قرار دینا:

'' حقیقت بیانی'' کوآپ' پر دبیگنژه'' کہدرہے ہیں اورآپ کے بارے سے بولنے کوآپ ' شورشرابا'' کہدرہے ہیں۔ آپ اعلان کریں کہ محمداشرف سلوی اسابق سیالوی پہلے کی

طرح آقا بلى كو بيدائتى نبى ما نتا ہے اور جديد نظريد سے تو به كرتا ہے تو تمام واعظین 'اورمقررین آپ کے خلاف بولنا 'لکھنا ترک کرویں کے۔ اور اگر آپ اینے جدید موقف پر قائم رہیں تو علماء کرام آپ کے جدید باطل نظریہ کے خلاف قلمی جہاد کرتے رہیں گےلہذا بہتر ہے کہ اپنی اصلاح کرلیں۔

#### قوله (اى السلوى)

بنده سنتار ہا اور صبر وکل سے کام لیتے ہوئے تقریری اور تحریری طور يرجواب دينے سے اجتناب برتنے ہوئے انظار کرتار ہا (الح)

رسول کریم بھی کی بیدائتی نبوت کا انکار کرنے سے پہلے صبر وکل سے كام لينا جابيے تھا' اور خود علماء اہلست 'اور مشاکُ ملت 'اور ا كابرين سے مشورہ حاصل کرنا جا ہیے تھا بلکہ انہیں اینا ہمنو ابنانے کیلئے سخت محنت سے کا م لينا چاہئے تھا تا كەجوپريشانى آپ كوبعد ميں لاحق ہوئى وہ لاحق نہ ہوتى ۔

# عالماء كوكتب ببيسي اور مطالعه كا

#### دشمن قرار دينا:

قوله: ووالحاصل بنده كالموجوده مدغيان علم وفضل اورمقررين واعظین (الاماشاءاللہ) کے باریے بیتا تر پختہ ہو گیا ہے مرید حضرات علم و دانش اور مطالعه و کتب بنی کے دشمن ہیں'' بصیرہ نمبر 8۔

" یہ تاثر پختہ کب ہوا؟ جب آپ نے اپنے سابقہ عقیدہ'اور نظریہ میں تبدیلی پیدا کردی۔ پہلے بیہ تاثر نہ تھا۔صاحبانِ علم وفضل کو اور واعظین کو علامہ سلوی خوب دا د دیا کرتے تھے جن پراب سخت اظہار غصہ کرر ہے ہیں۔

صرف اس کے کہ علماء ' ومشاکخ 'اور دانشور حضرات نے علا مہسلوی کی باطل اور جدید نظر ریہ میں تائیز نہیں کی ۔

قولہ (ای السلوی) میرا اہل سنت کے اہل علم سے بیموال ہے کہ ہمیں بتلایا جائے اس وفت کون اہلسنت کا امام ومقددا اور رہبرور جنما

بعيره نمبر 9\_

امامت كبرى اور علامه سدوى:

علامہ سلوی کا بیرسوال بالکل درست بلکہ قابل صد تعریف ہے۔ کیونکہ امام زمانہ کی معرفت 'اور پہچان انتہائی لازم اور ضروری ہے۔ شرح عقا ئد میں بیرخدیث منقول ہے۔

قال النبى شائر مات ولم يعرف امام زمانه فقد

مات ميته جاهلية جوابیخ زمانه کے امام کونہ پہیان سکاوہ جاہلیت کی موت مراہ اس حدیث کی روشی میں مسلما نو ل براینا امام مقرر کرنا انتہائی ضروری ہے جبیبا کہ عقائد تنفی میں مجم الملتہ والدین عمرانسفے اعلی اللہ ورجتہ فی وارالسلام ففرمايا "والسمسسلون لا بدّلهم من امام مسلمانوں کے لئے اپناا مام (اکبر) مقرر کرنا ضروری ہے بندہ نے اس موضوع پر مدت گذری "امامت کبری" کے عنوان سے بڑے سائز کا ''اشتہار''شاکع کیا تھا۔ ایک کتاب ای عنوان برخربر کی تھی جسے پوری دنیا میں مفت تقسیم کیا گیا تھا۔ ' تحریب ا ما مت كبرى انٹرنيشل ، تنظيم قائم كر كے بير بيغام بورى دنيا ميں پنجائے کی کوشش کی ہے اور اپنی ہمت اور بساط کے مطابق کوشش

جاری ہے۔ احاجی احمر خان آف جنڈ انوالر مخصیل کھاریاں صلع مجرات اور مولانا جن نواز نے کا (باجو دسفیڈ لوشی کے ) اس سلسلہ میں کافی محنت و مشقت اٹھائی اور ۔۔۔ ملک المدرسین 'استاذی' استاذ الكلُّ علامه عطا محمر بنديالوي گولڙوي چشتي رحمة الله عليه نے اس موضوع پر متعدد بار زبانی ۱ تحریری سیر حاصل بحث کی کیکن علامه سلوی بتا کیں کہ ' اُنہوں نے اس موضوع کے حوالے سے کیا كرداراداكيا ہے؟ اگرعلامه سلوى اس موضوع پر توجه دیتے تو آج ان حالاً ت سے دوجار نہ ہوتے۔ جن کی وجہ سے آپ سخت مایوس اور پریشان نظرا رہے ہیں اور (محض رسی استناء کے ساتھ) تمام علماء اور دانشور حضرات کو مطالعہ کتب کا رسمن قرار دے رہے ہیں۔اب موقع ہے علامہ سلوی اپنے باطل نظریہ سے تو بہ کریں اور ابیخ شاگردوں کو' امامت کبری' کے موضوع پر خوب قائل كريں اور اس كى اہميت ہے آگاہ كريں شرا نظر پر تفصيل ہے بحث کریں اور امامت کبری کے قیام کے لئے اپنی زندگی میں کوشش کر جائیں تا کہ بارگاہ رسالت میں شرمندگی نہ اُٹھانی پڑیں۔ قوله (ای السلوی) " پیترس آب اس قدر فاتر العقل اور الم فہم کیوں بن سے ہیں؟ کہیں والدگرامی کی نارافتکی اور بددعاؤں کے اثرات تو تمایاں جیں ہورہے ہیں؟ باادب با تعیب ہے ادب بے لعیب (سیام ۴۰۰)

بعيره قمر ١٠: كاش كه علامه سلوي صاحب جو بچه سيد نصير الدين نصير

کے بارے کہدرہے ہیں وہ بچھانیے بارے بھی سوچ کر لیل اس طرح اصلاح سلوی کا امکان بیدا ہوسکتا ہے۔

قولہ (ای السلوی) ''ان پروانوں کا سارا زوراس امر پر سے کہ و حضور اکرم ﷺ بین سے نی بین ' کیونکہ آپ نے بیرمایا

" عیں اس وقت سے ٹی ہوں جبکہ اوم الطیلا آب وکل اور روح وجید کے درمیان سے "

مالانکہ چے ہزار سال کا حرصہ آپ ﷺ آباء و اجداد کے املاب اور پینوں میں اور امہات اور جدات کے ارحام میں کے بعدد کرنے خال ہوتے رہے۔

بعره فبر 11-

# علامه سلوی کا رسول پاک بھی کو چھ بزار سال نوت سے خالی قرار دیا:

علامہ سلوی کا مطلب یہ ہے کہ چھ ہزار کے عرصہ میں رسول کریم ﷺ جب آباء کی پشتوں اور امہات کے ارحام میں منتقل ہوتے رہدا اسے تو اس عرصہ میں آپ ﷺ نبوت ورسالت سے خالی تھے۔ لہذا حضور کے عاشق اور پروانے آپ کو بجین سے نبی کہنے اور سمجھنے پر زور نہ دیں۔

سوال سے ہے کہ آپ کے ارشادگرای کنت نبیا الخ کی اموجودگی میں جو کہ حدیث بھی شجے ٹابت ہے اور آ قاکریم شامل کا ہواب دیتے ہوئے اپنی نبوت کا وجوب اور شوت مدت مدید سے بعنی تخلیق آ دم سے پہلے ٹابت کر رہے ہیں۔ تو اس ' زمانہ انقال' میں آپ شاکا وجود تھا۔ اسم گرامی تھا۔ تو یقینا وصف نبوت ورسالت بھی تھا۔ علامہ سلوی صاحب ذراحد یث کے الفاظ پرغور فرما کیں جو آپ نے خود نقل فرمائی ہے۔

اهبطنى وجعلنى ينقلنى اخرجنى جس طرح معراج جسمانی کولفظ" عبد " ظاہر کرتا ہے اس ظرح متكلم كي ضمير "ى" أقاكر يم ﷺ كى ذات بمعه صفات كوظا ہركر ربی ہے۔ اور قابل توجہ بینکتہ ہے کہ آقا کریم ﷺ اصحاب رسول پر ا بی عظمت و شان بیان فرما رہے ہیں۔ ثابت ہوا کہ آپ ﷺ ' زمانه انقال' میں محمد، احمد' نور' برهان' نبی' اور رسول <u>تھے۔</u> بلكه جمله اوصاف كے ساتھ متصف تصالبتہ ظہور ہمارے لئے بذریعہ ا سے بھے کے والدین کے ہوا۔لہذا عاشقان رسول کا اس بات پر زور دینا که آقا کریم ﷺ بجین سے نبی ہیں بالکل جائز اور درست ہے۔ بلکہ آقاکریم بھیروزازل سے نبی ہیں۔لہذااز لی اور پیدائتی ني بين ـ

سیدنا ابن عباس ده الله عندهه اک قصیده کامفهوم بھی یمی ایسے کند '' زبین برنزول اجلال سے قبل آپ ﷺ جنت کے درختوں کے سانید میں خوش وخرم نتھے۔ آپ شتی نوح پرسواری کررہے تھے۔ آپ کی وجہ سے خلیل اللہ اللی نارِنمرو دسے محفوظ رہے۔ اور جب آپ بھی کا ظہور قدسی بطن ما در سے ہوا تو روئے زبین آپ بھی کے نور سے چمک اٹھی۔ سبحان اللہ' روایت اور قصیدہ آقا کریم بھی کی شانِ آعجازی اور مقام جبوت کو واضح کر رہے ہیں اور علامہ سلوی اسے نبوت کی فی پردلیل بنارہے ہیں۔

ببين تفاوت راه از كجاتا بكجا

قولہ (ای سلوی) منتلی کا عرصہ تقریباً چھ بزار سال ہے اور اس عرصے میں خالفین بھی آپ کے نبی ہونے کے قائل نبیں الخ (تحقیقات سسس)

العمرہ نمبر 12 - علامہ سلوی نے بیہ بات خواہ نخواہ ابنی طرف سے کہہ دی ہے واضح ہے خالفین سے مرا دوہ لوگ ہیں جوعلا مہ سلوی کے نظریہ کے خالف ہیں اور وہ آقا کریم کھے کواز لی نبی مانتے ہیں۔ اور از لی نبی شلیم کرنے کے اسباب وعلل قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ ہیں لہذا علامہ سلوی کم از کم اس بدگانی سے تو بہ کریں۔ بلا غبہ آقا کریم کھے کے پی لہذا کروانے اور دیوانے علاء مشائخ آپ کھی کواز کی نبی شاکھ کرتے ہیں لہذا

چے ہزار سال''زمانہ انقال'' میں بھی نبی تسلیم کرتے ہیں۔ نبوت و رسالت کورسول اللہ ﷺ کا ذاتی شرف مانتے ہیں۔

البته یهان ایک سوال کا جواب دینا ضروری ہے وہ سوال میہ کہ'' زمانہ انقال'' میں آپ بھی نبوت کے شمرات کیا ہیں؟ جواب میں ہے کہ شمرات تو صاف ظاہر ہیں۔ سیدنا آ دم الفیلا کی توبہ آپ کو وسیلہ سے قبول ہوئی۔ شتی نوح آپ بھی برکت سے کنارے لگی۔ سیدنا ابرا ہیم خلیل اللہ الفیلا پرآگ آپ بھی برکت سے گنارے لگی۔ سیدنا ابرا ہیم خلیل اللہ الفیلا پرآگ آپ بھی برکت سے گل وگلزار

ہوئی۔

نیزرسول الله ﷺ ابتداء اور انتهاء مجزه ہے۔ لہذا آپ ﷺ کا وصف نبوت بھی اعجازی شان رکھتا ہے۔

لہٰذاعلا مہسلوی کا مخالفین کے بارے بیہ برگانی کہ وہ رسول اللہ ﷺ کو چھ ہزار سال کے ''زمانہ انقال'' میں نبی نہیں مانے بے بنیا دیقول سلوی ہے۔ پھراس' 'فاسد بنیاد' 'پر بنیا در کھ کرموصوف کا نیکہنا' ''تو کیا اسے عرصہ میں آپ کو نبی اور رسول نہ ماننا ہے اوبی اور گتاخی نہیں ہے؟ چھے ہزارسال کے لئے نبوت ورسالت کی نفی اور انکاراگر گتاخی اور بے ادبی نہیں ہے تو مزید چالیس سال شامل کر لینا کیونکر ہے ادبی اور گتاخی قرار پائے گا؟

#### بهاء الفاسد على الفاسد:

الى كوكت بيل بدناء الفاسد على الفاسد جب جم ہزارسال کے عرصہ میں کسی نے آپ ﷺ کی نبوت ورسالت کا آنکار ہی نہیں کیا تو ہے او بی اور گتاخی کا سوال ہی غلط ہے۔لہذا علامہ سلوی نے تنبیہ کے عنوان کے تحت جو کچھ ذکر کیا وہ سب فضول غیر معقول اور آقا کریم ﷺ کی شان اعجازی سے عدم توجہ کے باعث موا - بلاشبرسول كريم على في اليال من الاصلاب الى الارحسام كوخود بيان فرمايا \_ اورانقال سي قبل ايخ لئے نبوت كو ثابت فرمایا ۔ تو اس زمانہ میں آپ ﷺ نے نبوت کی نفی کا ذکر نہ فرمایا - تو کوئی نبی کا دیوانه اس' ' زمانه انقال' ' میں آپ کی نبوت کا کیے انکار کرسکتا ہے؟

علامه سلوي صاحب!

دوڑاتے ہوئے جھے ہزار جالیس سال تک رسول اللہ ﷺ سے نبوت کی نفی بھی کر دی۔

#### علامه سلوی کی ایک اور سیمه زوری:

جس طرح موصوف نے اپنے مخالفین پر بیرالزام لگادیا کہ وہ''زمانہ انقال'' میں آقا کریم ﷺ کو نبی نہیں مانتے۔ پھرسوالات کی بوچھاڑ شروع کر دی کہ''تم چھ ہزار سال تک بنی نہیں مانتے تو میں 40 سال کا اضافہ کرتا ہوں تو کیا فرق پڑتا ہے؟

اسی طرح علامہ سلوی سمجھتے ہیں کہ آقا کریم ﷺ کی تخلیق تو حضرت آرم الطبیع سے بہت پہلے ہوئی ۔گران لاکھوں سالوں میں آپ ﷺ نی نہیں تھے۔ (العیاد بالله) علامہ سلوی کا مطلب بیر ہے کہ آقا کریم ﷺنے تو صرف بیر فرمایا تھا۔

میں نبی تھا جبکہ آ دم روح اور جسم کے درمیان تھے۔
تو اس کا مطلب بید نکلا کہ اس سے پہلے آپ نبی نہ تھے۔
پہلی بات بیر ہے کہ اس میں تخلیق آ دم الطبی ہے پہلے نبوت کی
نفی نہیں۔ بلکہ اس جملہ سے بہی معلوم ہوتا ہے کہ تخلیق آ دم الطبی کے
وقت بھی نبی تھا۔ کیونکہ ہماری سمجھ میں بیروفت بآسانی آ سکتا تھا۔
نبر۲۔ آ قاکر یم کھی کا دوسر اارشا دگرا می بھی ہے اندا اول الدنہیں

فی المخلق توجسطر حاول المخلق بین ، اول المسلمین ای الم المسلمین المحلق المحلق المحلق المحلق المحلق المحلق المحلق المحلق المحداق صرف المحلور المحلق المحلور ال

لااله الا الله محمد رسول الله عَلَيْسَام

علامه سلوی نے تحقیقات س ۲ سر پر رسول کریم ﷺ کو دیگر انبیاء عدایدهم

السلاء برقیاس کرتے ہوئے لکھا۔

"اگرایک لاکھ چوہیں ہزار کے قریب انبیاء عداید پھے السلاء کو جالیس

سال بعد نبی ماننا گنتاخی اور بے ادبی اور تحقیر و اہانت نہیں تو یہاں اس کو بے ادبی اور گنتاخی قرار دینے کا کیا جواز ہے؟

پہلی بات رہے کہ بیر قیاس ، قیاس مع الفارق ہے۔ کہاں وہ ہستی جو دجہ تخلیق کا کنات ہے۔جس کے بار بے ارشا دباری تعالی ہے

حدیث قدسی

له و لاك لهما خلقت المدنيا و لا المجدة و لا المدار (اگرآب كو بيرا كرنا مقصود نه هوتانؤ مين دنيا بيدا نه كرتا 'اور نه جنت نه ووزرخ)

# كهال وه بستى جوانبيا وكوفيض عطاكرنے كے لئے بنائی كئی

لہذادیگرانبیاء ہے۔ ایھے مالسلام پررسول اللہ ﷺ وقیاس کرنا درست نہیں۔ دوسری بیربات ہے کہ ہم رسول کریم ﷺ کے امتی ہیں۔ ہماری اصل غرض رسول کریم ﷺ ہیں اور ہم تفصیلا گفتگو آپ کے بارے کر سکتے ہیں۔

دیگرانبیاء کرام علیکا السلام کے بازے ہماری معلومات کا

دائرہ اتنا وسیع نہیں۔ وہ بیدائش نبی ہیں یا نہیں؟ وہ کب سے نبی

بین؟ ہم ان کے بارے اتنا کہہ سکتے ہیں جتنا ہمیں ہمارے آ قاظ

نے بتایا۔ زائد ہاتوں میں پڑنا ہمار بے بس میں نہیں۔

اخفائے نبوت اور علامہ سلوی کا عجب نعم:

قوله: كياني اكرم الله في في اليس مال تك نبوت كوچميات ركما؟

بھیرہ نمبر 13۔ علامہ سلوی کا بیسوال بڑا اہم ہے۔ کیونکہ علمی مسودہ

میں موصوف نے اہل تشیع کے تقیّہ کو بھی یہاں شامل کرلیا۔ اور فر مایا

كه واگر نبوت كو جاليس سال تك چھيائے ركھا تو بيرتقيّه كے مشابہ ہو

گا۔ بلکہ تحقیقات ص ۳۸ پر بھی رقمطراز ہیں۔

، تقتیر کوانبیاء عداید هده مالسلام کے حق میں جائز رکھنا کسی سی

مسلمان کا کام نبیس ہوسکتا ہے تو ضرف شیعہ کاعقیدہ ونظریہ ہے۔

جواب بیہ ہے کہ جس طرح شخ سعدی شیرازیؓ نے کہا ہے۔

د و چیز وطیره عقل است

گفتن بوقت خاموشی ، و خاموشی بوقت گفتن

ترجمہ:۔ دو چیزعفلی تقاضے کے خلاف ہیں۔ بولنا خاموش کے وقت

اورخاموشی اختیار کرلینا بولنے کے وقت۔

تا بع تھا۔

ارشاد باری تعالی ہے

و ما ينظق عن الهواى إن هو الا وحى يولى (النجم:403)

لہذا پہلے آپ ﷺ کونبوت کے اظہار کا حکم نہ ملاتھا اس کئے

ا ظهار نہیں کیا اور جب تھم ملا۔

فاصدع بما تؤمر و أغرض عن المشركين (الجر:94)

توآپ ﷺ نے اظہار فرمادیا۔

#### تقبيعه اور نبسوت:

اس میں تقیہ کا کیا معاملہ ہے؟ جو کہ بوجہ خوف کے کیا جاتا

د وسری میربات ہے کہ متشابھات کاعلم اللہ کریم نے رسول اللہ ﷺ کوضرورعطا فرمایا۔اسمیس تقریباً تمام مفسرین کا اتفاق ہے۔ جور استخون في العلم بير البين ايك قول يرمتنا بهات كا علم عطانه ہوا۔ تو اس کا مطلب بیہ ہوا کہ رسول کریم ﷺ نے بھی انہیں مطلع نەفر مايا تو كياا ہے بھى آپ ' تقيه' قرار دیں گے؟ رسول کریم ﷺ نے بے شار اسرار سیدنا صدیق اکبر ﷺ پر کھو کے دوسروں کونہ بتائے۔تو کیا آپ کے نز دیک پیجی تقیہ تھا؟ آقا كريم على في في الوهريره على عطا فرمائے۔ ایک علم انہوں نے ظاہر فرمایا۔ دوسرا ظاہر کرتے تو شہ رگ کٹ جاتی ۔ جیسا کہ مشکوۃ شریف میں خود آپ نے ارشا دفر مایا حضرت حذیفہ آقا ﷺ کے صاحب سر تھے۔ لین آپ کے گا اسرار کے امین تھے۔

خلاصه جواب بیرکه آقا کریم عظاز لی اور بیدائش نبی ہیں۔ اور وه آپ بھیکا شرف ذاتی ہے اور ' نبوت برائے تبلیغ خلق' کا اظهاراس وفت ہوا جب آپ کواظهار کا تھم ملا۔

المكة المكرمه

پیدانشی نبی ﴿ (بارادل)

المدينة المنوره

جسطر ح سیدناعیسی الطیلا بیدائتی نبی بین اورسیدنا یحی الطیلا کے بیدا ہونے سے پہلے آپ کے لئے لفظ نبی اللہ نے استعال فرمایا کین حضرت عیسی الطیلا نبی ہونے کے باوجود پیدا ہوتے ہی نہ بولے کی دالدہ پر بیبودہ قتم کے الزام لگائے ۔ والدہ نے آپ الطیلا کی والدہ پر بیبودہ قتم کے الزام لگائے ۔ والدہ نے آپ الطیلا کی طرف اشارہ کیا ۔ لوگوں نے الزام لگائے ۔ والدہ نے آپ الطیلا کی طرف اشارہ کیا ۔ لوگوں نے کہا ہم کیے کلام کریں اس سے جو پنگھوڑے میں بچہ ہے۔ تو آپ المیکام خدا بول پڑے۔

قال الله عبد الله اتني الكتب وجعلني نبيًا (مريم:30)

سوال بیرے کہ پہلے کیوں نہ بولے؟

جواب بیہ ہے کہ بولنے کے بارے عم خدانہ ملاتھا۔ یونہی رسول اللہ ﷺ 40 سال سے بل کیوں نہ بولے؟

اس لئے کہ م خدا ہو لئے کا نہ ملاتھا۔

خضرت مجدد الف ثاني دمة الله عليه سنة جوفر مايا

ووخوارق عادت كاظهور نبوت كي شرط ہے ولايت كي شرط

نہیں'، مبیل'،

نبوت کوظا ہر کرنا وا جب ہے ولا بت ظاہر کرنا وا جب نہیں۔
یہ بالکل بجا اور درست ہے لیکن علامہ سلوی بتا کیں کہ کہاں
کھا ہے کہ نبوت عطا ہوتے ہی اس کوظا ہر کرنا وا جب ہے؟
خوارق کا ظہور شرط ہے۔ چاہے خوارق ایک جریا چند بارظا ہر
ہول ۔ یونہی اظہار نبوت ضروری اور وا جب ہوجا تا ہے۔
امید ہے کہ علامہ سلوی کے دماغ شریف میں یہ نکتہ آگیا ہوگا۔
لہذا مجد دیا ک کا اس مقام پرحوالہ دینا بے موقع اور بے کل ہے۔ مجد د

علامهسلوی کا مقصدا ور ہے۔

میاک کا مقصد اور ہے'

رسول کریم ﷺ نے صحابہ کرام ﷺ کے سامنے اپنی از لی نبوت کا اظہار بھی کر دیا اور غار حراکے بعد نبوت برائے تبلیغ کا بھی اظہار کر دیا۔
میرسید شریف ؓ نے شرح مواقف میں اور مولا نا امجدعلیؓ نے بہار شریعت میں جو پچھ فر مایا وہ بالکل درست ہے۔ وہ نبوت برائے تبلیغ احکام کے حوالے سے ہے۔ واضح بات ہے کہ نبوت برائے تبلیغ میں لوگوں کو قبول حوالے سے ہے۔ واضح بات ہے کہ نبوت برائے تبلیغ میں لوگوں کو قبول

65.

کرنے کے لئے تیار کرنا ضروری ہے۔ اور اظہار کے وفت اظہار ضروری ہے۔

حضور عليه السلام نے جاليس سال سے پہلے کس سراين نبوت

کا اظہار فرمایا اور کس پرنہیں فرمایا۔ بیہ خود راز ہے جس کو بتایا وہ آگے

كيم بناسكنا تفا؟ لهذااس كاروايت مين ذكركيم موسكناتها؟

لہذا علامہ سلوی کا بیکہنا کہ ''امی جان برا ظہار فرمایا' نہ ہی نہائی مشفق دا دا جان' برنہ جناب ابو طالب' جیسے فدا کار اور جاں

نثار چیا کواس راز ہے مطلع فرمایا نه ہی اپنی مجسمہ و فا زوجہ اور مال و

زر قربان کرنے والی مخلص ترین بیوی اور شریک حیات حضرت

غدىجه د ضدى الله عند الراس كا اظهار قرما يا نه صديق اكبر هذا بيت

حكرى دوست اور سرايا اخلاص ياريراس عرصه ميں اس كا اظهار

فرمایا"۔

تبصره

این کے بارے پہلی بات سے کہ آپ کو کیسے علم ہوا؟ جنور غلیدالٹلام نے ان کونیس بتایا۔ صرف اس بات سے کہ انہوں (الجر:94)

نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ اور علامہ صاخب! عدم ذکر عدم وجود کی دلیل نہیں ہوتا۔ دوسری بات رہے کہ اگر ان لوگوں کوآپ نے اپنے نہیں ہونے کا نہیں بتایا تو اس کا مطلب رہے ہوا کہ بتانے کا حکم نہیں ملا تھا۔

تیسری بات میر کہ جالیس سال کے بعد تین سال تک آپ

ﷺ نے اعلائیہ احکامات نہیں بتائے۔ کام کے مما تؤمر و اغرض عن المشرکین فاصدع بما تؤمر و اغرض عن المشرکین

کی تفسیر ملاحظہ فر ما <sup>کی</sup>یں ۔علامہ بیضاوی فر ماتے ہیں

آی فساج پسر بسه لینی این نبوت کا اظهار فرما ئیں تو ثابت ہوا کہ اعطائے نبوت کے فوراً بعد اظهار ضروری نہیں بلکہ احکام کا امر بھی

يهلے ہو چکاتھاان کے اظہار کا تھم بہاں بعد میں دیا گیا۔

قوله (ای السلوی) کسی نبی کوبھی اخفاء نبوت کامیا بند نبیل کیا

ليا..

(تحقیقات صفحه 40)

بصيره تمبر 14 - علامه كى فكر كا انداز بالكل تنديل ہو چكا ہے علامه

سلوی سے بندہ کا بیسوال ہے کہ آیا نبوت عطا ہونے کے بعد ایک لمحہ کی بھی تا خیرا ظہار نبوت میں جائز ہے یا نہیں؟ اگرا ہے کہتے ہیں '' جائز نہیں'' تو قرآن وحدیث سے اس کا ثبوت پیش کریں۔ تمبر 2 بيرتاكين كه غارحرا مع حضرت خديجه, خدى بالله عنه الله تک آئے میں جو تاخیر ہوئی اس کا ذمہ دارکون ہے؟ نمبر 3 سیدنا موسی الطیکان کی دعا کے نتیجہ میں سیدنا بإرون التكييلة كونبوت عطاكرنے كاازلى فيصله تقالهذ اسيدنا موسى التكييلة كى نبوت كوسيدنا بأرون التكييلاكي نبوت پر تقدم زماني بلكه نقدم ذاتي بھی حاصل ہے اور دونوں کو فرعون کی طرف جانے کا حکم بعد میں ملا ملاحظه بمول آیات ربانی ' و اکشر که فی آمری (طه !32) را فی آلی ف وعون إنه طغى \_ (طها: 43) تو تبلغ احكام ميں بيرتا خبر (بقول آپ کے ) کیونکر جائز ہوگی ؟ اور کیا پیراخفاء بھم خدا ہے؟ یا اپنی مرضی سے؟ ثابت ہوا کہ آپ کی فکر خطا پر بنی ہے سیمعاملہ اخفاء نبوت کا

نهيل بلكه مناسب اورموزون وفت اورمناسب انداز مين اظهار

نبوت کا معاملہ ہے لہذا اظہار نبوت کیلئے مناسب اور موزوں وقت مقرر کرنا عین حکمت کا نقاضا ہے۔

و فهم السلوى يذهب معكوسا و منحنيا هذا المسئلة ، مسئلة اظهار النبوة لا اخفاء النبو والسلوى يدصر فه واناقول له ايها اسلوى ائى تصرفون والى اين تؤفكون

پس ثابت ہوا کہ علا مہسلوی کا بیر کہنا کہ ' فلاں فلاں کو اپنی نبوت سے آگاہ نہیں کیا'' بیردعوی بلا دلیل ہے بلکہ خالص وہم ہے۔

اور اگر واقعه میں نہیں بتایا (بفرض محال) تو اس کی وجہ بیہ ہوگی کہ بتانے کا حکم نہیں ملا اور اگریتا دیا تھا تو راز رکھنے کا حکم تھامخصوص وقت

تك \_اوران نتيوں صورتوں ميں كوئى استحالة بيل \_

قولہ (ای السلوی) حضرت خضر الطیخ باطنی نظام کے کارکنوں اور مؤکلوں کو اللہ تعالیٰ کے باطنی احکام اور تد ابیر سے آگاہ کرتے ہیں ؟ تحقیقات ص 41 گ

الصيره 15 \_ حضرت خضر التكنيكا كى نبوت كے حوالے سے علامہ سلوى

نے سوال نقل نو کر دیا مگر جواب میں سخت کینس کئے کیونکہ حضرت خضر الطینی کے بارے تفیر ابن حبان میں ہے اتفق الہ جمہور على انه كان نبيا\_ (تفيرابن حبان بحواله روح البيان) جمهور امت كا اتفاق ہے كەحضرت خضرالتكنيك نبى تصحصرت سيدنا موسى التکنیلا کوان کے پاس خداوند عالم کا بھیجنا اور ان کے بارے میں فرمانا وعلمناهن لكذنا عِلْمًا (مم نے اسے این بارگاہ سے مم خاص عطا فرمایا ہے) اور حضرت خضر التانیلا کا حضرت سیدنا موی التانیلاً، کو بيركهنا: و كيف تنصبر على ماكم تبحط به خبرا: بيرواضح قرائن بيل كه حضرت خضرالتكنيلا كے بارے جمہور امت كا اتفاق درست ہے كہ وہ نبی ہیں۔ جب وہ نبی ہیں تو اخفاء نبوت کیون ہے؟ آپ نے تو لکھا ہے: کسی نبی کو بھی اخفاء نبوت کا یا بند نہیں کیا گیا: سلب کلی کی تفیض ایجاب جزئی ہوتا ہے۔ جنب آب کے اپنے بیان کے مطابق حضرت خضر التکنیلا کو اخفاء نبوت کا

جنب آب کے اپنے بیان کے مطابق حضرت حضر الطینی کو احقاء ہوت کا یا بند بنایا گیا تو علامہ سلوی صاحب! آب کا سلب کلی کدھر گیا؟

## الجمام پاؤل بارکازلف دراز پس لوا ہے تی دام بیل میا دام میا قبله سلوی بیسوال نہ لکھتے تواجماتی اب توانیس دادانا نایا دام میا

حضرت خضر التكييلا با تفاق جمهور نبي ينص اور اخفاء نبوت بهي ہے تو ثابت ہوا کہ علامہ سلوی کی فکر کی (ربیت والی) دیوار گرگئی ہے۔ اب بیر حکمت بیان کرنا کہ حضرت خضر التکیکی اطام کے کارکنوں اور مؤکلوں کو ، اللہ تعالی کے باطنی احکام اور تد ابیر سے آگاہ کرتے ہیں ،۔علامہ سلوی صاحب آپ سخت بھنس گئے ہیں حضرت خضر التكييخ اورحضرت سيدنا موسى التكييخ كي ما بين تو آپ طاہر اور باطن كا فرق بيان كريسكته بين حضرت سيدنا موسىٰ الطّيكيٰ كو وعالم ظوا ہر''اور حضرت خضر العَلِيْلاً کو ''عالم بواطن'' قرار دے دیں لیکن ا قا كريم ﷺ كے بارے ميں علامہ اساعيل حقى نے دورو و البيان ' میں جو پچھلکھا ہے وہ ملاحظہ فر ما تیں دون نبیہ نسب علیہ کسان جامعاً للظواهر والبواطن ' بمارے نی عظاظوا براور بواطن

کے جامع تھے اور ہیں 'خصائص الکبری' میں بھی ایسے ہی ہے تو آقا كريم هي بحسثيت جامع ومعلوم بواطن وابني نبوت كالميجه مخصوص وفت میں اظہار نہ فرما ئیں تو بتا ئیں آپ کو کیا خرا بی نظر آتی ہے؟ اگر خضرت خضرالتليين كونبى تسليم كركے ان كيلئے اخفاء نبوت كونسليم كريكتے ہیں اور انہیں عالم بواطن اور مبلغ بواطن قرار دے سکتے ہیں تو آ قا كريم بلاك كي التي يحمدت تك بيسب يجلسليم كيون تبيل كرتے؟ بين بيانا شافيا كاملا وبين الفرق، لم هناك لتسليم؟ و هنا الانكار؟ ذاك نبى وهذا نبى الانبياء علامہ سلوی صاحب! آپ سے یہاں بھی سوال کیا جاتا ہے له بنایئے علماءعقا کدنے جو نبی کی تعریف کی

انسان بعثه الله تعالى الى المخلق لتبليغ الاحكام اور نبوت كامعنى السفارة بين الله وبين العباد\_

تبلیخ احکام سے مرادا حکام ظاہرہ ہیں (برائے مخلوقات ظاہرہ ) یا مطلق ہیں؟ اگر احکام ظاہرہ برائے مخلوقات ظاہرہ مراد ہیں تو حضرت خضر الطفالا کی نبوت پر اور آپ کے نبی ہونے پر بیہ تعریف صادق نہآئے گی۔اورمطلق احکام مرادین (ظاہرہ ہوں یا باطنہ) تو آپ کی''بات''جائے گی۔اسی طرح تعریف سفارت باطنہ کو شامل ہوگی۔

اور مخلوقات باطنہ کو بھی شامل ہوگی لہذا اعلان نہ بھی ہوتو نبوت کا وجود ممکن ہوگا۔تو آپ جو پاپڑ بیل رہے ہیں وہ سب ٹوٹ جائیں گے۔

تواب جواب دیں کہ

کیا اعلان نبوت ورسالت کے بغیر نبی ورسول بنانے کا مقصد حاصل ہوسکتا ہے یا نہیں؟ اگر ' نہیں'' تو خضر النظامیٰ کی نبوت کے ساتھ نقض وار د ہوگا۔ اگر مقصد پورا ہوسکتا ہے تو رسول کریم ﷺ کے لئے مخصوص مدت کے بعد اعلان نہ کروا نا اور مخصوص مدت کے بعد اعلان کروا نامخصوص مقاصد کے حوالے سے درست ہوگا۔

نمبر2 الله تعالى نے آدم الطّلِيكا كوخلافت ارضى عطافر ماكى۔ وَ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمُلْتِكَةِ إِنِّى جَاعِلٌ فِي الْآدُ ضِ خَلِيْفَة .

(البقره:30)

اورآب كوخلافت كضمن مين نبوت بهى عطافر مادى چنانچه آقاكر يم الهرآب كوخلافت كضمن مين نبوت بهى عطافر مادى چنانچه آقاكر يم الله خياء "سليم كيا-

میں بوچھنا ہوں ۔علامہ سلوی صاحب بتائیں ' آدم الطیکالاکو

نبوت عطا کی گئی۔ تو تبلیغ احکام کا سلسلہ کیسے حقق ہوا؟ جب کہ ابھی

اولا دآ دم کا وجودا در شوت ہی نہ تھا۔

معلوم ہوا کہ''نبی''اور''نبوت'' کی تعریفات محض اعتباری ہیں ۔ اور بیہ جامع مانع تعریفات نہیں ہیں ۔صرف عمومی انداز کی تعریفات ہیں۔ علامہ سلوی صاحب! ان تعریفات کو مدنظر رکھتے

ہوئے سید نا خصر الطبیخ کی نبوت اور سید نا آدم الطبیخ کی نبوت اور رسول اللہ ﷺ کی بیدائش نبوت کا انکار نہ کریں۔خسارے میں رہیں

گئے۔ قبر میں منکر نکیرا آپ کو ماریں گئے۔ قولہ (ای السلوی) تو کیا اصلی اور حقیقی اور دائمی بشریت کا اثر ظاہر

نبیل ہوگا؟ یقیناً اثر کا ظاہر ہونالا زم اور ضروری ہے۔

بصیره نمبر 16 ۔ علامہ سلوی ' ' د بشریت' ' کوفیض ، قبول

الرئے میں مانع اور رکاوٹ شخصتے ہیں۔ اور ملکیت میں فیض قبول

کرنے کی قوت وطافت زیادہ سمجھتے ہیں ۔

حالانکہ خلافت آ دم کے بارے ملائکہ کے سوال کا جواب بڑا

جامع ہے۔

سورورو را رورو و انبی اعلم ما لاتعلمون (جومیں جانتا ہوں تم نہیں جانتے)

پھریمی انسان مبحودِ ملائکہ بنا۔ ارشاد ہوتا ہے

وَ إِذْ قُلْنَا لِلْمُلْبِكَةِ اسْجُدُوا لِأَكُمُ (القره:34)

(یا دکروجب ہم نے ملائکہ سے کہاسجدہ کروہ دم کے لئے)

علم کلی انسان کو دیا گیا ملائکہ اُ سے قبول کرنے کے قابل نہ تھے

۔ارشا دہوتا ہے۔

و عَـكُم أَدُمُ الْأُسْسَمُ آءً -علامه سلوى صاحب! آپ قرآن پاک كي

صرت آیات کے خلاف ''رام کہانی'' لکھر۔ ہے ہیں۔' جب اللہ

یاک نے انسان کو پیدا کیا توارشادفر مایا"

عَمْ انشانه خُلُقًا الْحُرَا فَتَبُركَ الله أَحُسُنُ الْخُلِقِين (المومن 18)

د وسری جگہاں بشرکے بارے فرمایا

" كُلُّدُ خُلُقُنَا الْإِنسَانَ فِي آحُسُنِ تَقُوِيمٍ"

(التين:4)

آپ کہتے ہیں بشریت ، فیض قبول کرنے میں مانع ہوجاتی ہے۔ سیہ محض خیا لی اور فرضی باتیں ہیں جوا یک شیخ الحدیث اور اشرف العلماء کے قلم سے برآ مد ہور ہی ہیں۔

قبار (ای سلوی) اس کے ماریار سینے کے ساتھ لگانے اور دیانے

قولہ (ای سلوی) اس کے بار بار سینے کے ساتھ لگانے اور د بانے اور توجہ اسخادی کے ذریعے بشریت کو مغلوب کرنے اور روحانیت و نورا نیت کو غلوب کرنے اور عالم بالا 'اور نورا نیت کو غالب کرنے 'اور عالم ملائکہ کے ساتھ' اور عالم بالا 'اور عالم غلب کے ساتھ آپ کا ربط و تعلق قائم کرتے ہیں (ت ص 52) اور این سمجھ کے مطابق جبریل اول سبحان اللہ یے علامہ سلوی صاحب آپی سمجھ کے مطابق جبریل

امین کورسول کریم ﷺ کا نہ صرف 'استاذ' بلکہ ' مرشد کامل' ثابت کررہے ہیں بلکہ حضور ﷺ کے اندر جو بشریت اللہ نے رکھی جبریل امین الکیا توجہ اتحادی سے اس بشریت کومغلوب کر کے آپ کا عالم ملا تکہ وغیرہ سے ربط قائم کررہے ہیں ۔اگر بید واقعی حقائق ہیں تو ملا تکہ وغیرہ سے ربط قائم کررہے ہیں۔اگر بید واقعی حقائق ہیں تو

ایشریت ایک بردا مانع اور نقص ثابت ہوا۔ جو کہ اللہ نغالی نے رسول ایشریت ایک بردا مانع اور نقص ثابت ہوا۔ جو کہ اللہ نغالی نے رسول

على من ركوريا بيرمهم على شاه, دمة بالله عديد كابيكهنا

( سَبُحَانُ الله مَا اَجْمَلُكُ مَا اَحْسَنُكُ مَا اَكُمَلُكُ )
اور حفزت حمان بن ثابت على صحابي رسول كاكبنا۔
واحشرت حمان بن ثابت مَدُّر قَطَّ عَدُّرِي

اہلسنت کا عقیدہ بیر ہے کہ رسول اللہ ﷺ بشریت میں اکمل، نورانیت میں اعلی' اور حقیقت میں بے مثل و بے مثال بلکہ ہماری عقول سے بہت بلند و بالا ہیں۔ علامہ سلوی صاحب آپ ﷺ کی بشریت کونقص اور مهانع من الفیض بتار ہے ہیں۔ جریل امین کا غارح امیں آپ کود بانا حت ہے بدلیغ مہنسی المجھد بالکل بجااور درست ہے مگر مسکلہ مقاصد کا ہے آپ بیر کیوں نہیں کہتے کہ جس ہستی سے عرش اعظم فیض لیتا ہے' جریل امین الطیکا بھی فیض حاصل کرنے کے لئے آتا کریم ﷺ کے سینہ پاک سے لیک رہے ہیں۔ علامه سلوی صاحب! آپ خادم کومخدوم ٔ شاگر د کو استاد ٔ مرید کو پیراورامتی کوآ قابنانے کا ارتکاب کررہے ہیں۔ کے تو خیال فرما کیں آخر آپ شخ الحدیث ہیں۔ اگر میں صرف یہ کہددوں' کہوہ مجہول تلمیذ (جوایئے آپ کو ناکارہ خلائق کہتا ہے آپ کو اس نے توجہاتحادی دے کر''اشرف العلماء'' بنا دیا ہے تو یقینا آپ سلیم نہ کریں گے رسول کریم ﷺ کے سامنے جبریل ایکن کا مقام خادم' اور در بان کا ہے۔

ہے عرش سے اونجا شان محد ﷺ کا جریل امیں ہے دربان محد ﷺ کا جریل امیں ہے دربان محد ﷺ کا علامہ سلوی کے عقبدہ میں تبدیل

علامہ سلوی کا سابقہ عقیدہ تمام اہلست و جماعت کے مطابق تفاوہ آتا کریم ﷺ کو پیدائش اور ازلی نبی تسلیم کرتے تھے۔ 1992ء کے سلاب میں معلوم ہوا کہ آپ کا کافی نقصان ہوا' اور پیجی معلوم ہوا کہ کتابیں بھی گیلی ہوگئیں جس کی وجہ سے آپ کے بیجی معلوم ہوا کہ کتابیں بھی گیلی ہوگئیں جس کی وجہ سے آپ کے بیقیدہ میں تبدیلی ہوگئی۔ شاید احتجا جا تبدیلی واقع ہوئی۔ اس کا شوت که آپ (سلوی صاحب) کا پہلے عقیدہ بہی تھا که آقا کریم ﷺ پیدائش نبی ہیں ایک شوت تحریری دوسراز بانی ملاحظه فرمائیں۔ تحریری شبوت:

علامه سلوى نے'' الوفاء باحوال المصطفے ﷺ''كا ترجمه كيا۔ اور بعض مقامات پر اپنی طرف سے بہترین نکات بھی تحریر کیے ہیں۔ صحابہ کرام ﷺ نے جوحضور ﷺ سے نبوت کے بارے سوال کیا انفااس کے حوالے سے موصوف لکھتے ہیں۔ , ' حضرت میسره ، حضرت ابو ہر ریره ، حضرت عبداللہ بن عباس ه سیمنقول مرفوع دوروایات اورعلی الخصوص تر مذی شریف جیسی متندكتاب سيمنقول روايت كي صحت ميں شك و شبه كى گنجائش نہيں ہے اب قابل غوریہ امر ہے کہ ان صحابہ ﷺنے اینا سوال اور سرویہ عالم بلاكا جواب نقل فرمایا اگران كے نزدیک استخضرت بلاكا وجود عالم عناصر کے ظہور سے بل نہیں تھا تو صحابہ کرام ﷺ کا سوال عبث اور المخضرت الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله الماله الما

مانا پڑے گا کہ صحابہ کرام ﷺ نے اپنے نور فراست سے سے جھے لیا تھا كهجس ذات اقدس نے عالم عناصر میں نموفر ماہونے کے جاکیس سال بعداعلان نبوت فرمایا۔ نه وه نبی أب سے ہیں ٔ اور نه ہی صرف جالیس سال قبل وجود میں آئے کیا کہ وہ موجود بھی پہلے سے ہیں اور شرف نبوت ہے شرف بھی پہلے سے ہیں۔اور آنخضرت بھے نے ان كى تائيدونفيديق فرماكرا پيزاصلى مقام وشان كوواضح فرمايا كه ميں اس وقت سے موجود ہوں جب کہ ابوالبشر کا وجود نہیں تھا اور میں صرف موجود تهیں تھا بلکہ تاج نبوت اور خلعت رسالت بھی زیب تن کئے ہوئے تھا اور اہل علم بررو زِ روش کی طرح عیاں ہے کہ شوت وصف نبوت کا بغیر تحقق ذات نبی کے ممکن نہیں ہے علی الحصوص جب کہ سوال بھی وقت اتصاف سے ہے اور جواب میں بھی وقت اتصاف بیان فرمایا گیا لینی میں اس وقت سے نبوت کے ساتھ مخصوص ہول جب كريخاين آوم الطيخ كمل نبين بهو كى تقى اگر آپ رينيكا و جود مسعود تھا تو وقت اتصاف کا بیان ممکن ، ورنه بین ، نیز اگرعلم باری نعالی کے

ألمكة المكرمة

لحاظ سے وصف نبوت کے ساتھ منصف ہونا مقصود ہوتا تو پیراولاً اس کیے ممکن نہیں کہ ملم باری میں سارے نبی وصف نبوت کیباتھ موصوف تنصآب بلط كن نه تواس ميں تخصيص ہے اور نه اوّ ليت كى وجه اور ثانياً اس کے باطل ہے کہ باری تعالیٰ کے علم میں اگر آپ ﷺ کا وصف نبوت سے موصوف ہونا اس وفت متحقق ہوا جب آ دم التکنیلا کی تخلیق شروع ہو پی تھی تو اس سے بل اللدرب العزت کا (العیاذ باللہ) اس علم سے خالی ہونالازم آئے گا۔ پیجی محال ہے اس لیے کہ اللہ نعالی کا حادث ہونا لازم آئے گا حالانکہ وہ واجب الوجود ہے قریم بالذات والزمان ہے اور ازلی ابدی ، تو روز روش کی طرح واضح مواكر حقيقت محربير عمال وسادبدها بالسدادوة وللسلاء حضرت ابوالبشر التلييلا سي قبل خارج مين مخفق تفي اور وصف نبوت بلكه خاتم النبین واسلے وصف سے موصوف تھی اگر چہ و جو دعضری کے لحاظ سے ظهور بعد میں ہوا اور یہی مفہوم ہے حدیث مذکورہ کا (الْحَمَدُ لله) ( حاشيه الوقاء بإحوال المصطفيص ٢٧٧)

يها ن صرف بيركها جاسكتا ہے كه

## مدعی لاکھ ہے بھاری ہے کوابی تیری

علامہ سلوی کا مذکور بیان حقیقت کشا، اہلسنت ، اکابرین کے موقف کے عین مطابق ہے۔ اس میں موصوف نے ان جملہ اعتراضات اشکالات کا جواب دے دیا ہے جومنافقین کی طرف سے وار دسے کئے جاتے ہیں ۔۔۔ تفصیل مقام یوں ہے۔

#### اعتراضات

### يهلااعتراض

ریرسوال کیا جاتا ہے کہ اس عالم میں آنے سے پہلے آپ کھا وجود نہیں ہے تو وصف نبوت کے ساتھ آپ کھا کیسے موصوف ہو سکتے بیں ؟

جواب بیہ کرم ام اللہ کے سوال''متبی و جبت لیک المنبوق ''اوررسول پاک کی جواب''کنت نبیا''سے ضافت ظاہر ہے کہ عالم عناصر سے پہلے رسول باک کی کا جود تھا۔ ورنهمتعد دخرابيال لا زم آئيس گي \_

#### دوسرااعترااض:

تر مذی شریف کی حدیث کا مطلب ہے علم اللی میں آپ نبی

عقے۔

جواب! ال میں حضور علیہ السلام کی کوئی شخصیص نہیں ہے۔علم الہی میں سارے نبی وصف نبوت کے ساتھ متصف شخصا ور ہیں۔ حالانکہ حدیث سے مقصود اولیت اور شخصیص ہے۔

#### تيسرا إعتراض

كيا حقيقت محمد بيه صرف عالم ارواح بين متحقق تقى يا خارج

میں ۔

جواب: حقیقت محمد بیر آ دم الطیخان سے قبل خارج میں متحقق تھی اور وصف نبوت کے ساتھ موصوف تھی۔

#### علامه سلوی کازبانی ثبوت:

علامہ سلوی نے جس طرح الوفاء کے حاشیہ میں اکابرین اہلسنت کے مطابق عقیدہ تحریر فرمایا ۔اسی طرح موصوف نے تقریباً 17 سال قبل میری دعوت پر مرکزی جامع مسجد منگلا میں

خطاب کے دوران ارشا دفر مایا تھا۔

" جولوگ عقیده رکھتے ہیں۔ که رسول کریم ﷺ جالیس سال

کے بعد نبی بنے اور پہلے وصفِ نبوت کے ساتھ موصوف نہیں تھے' ایکے ایمان اور عقل ونہم کا ماتم کرنا چاہیے۔ایسے لوگوں کی بے وقو فی ثابت کرئے کے لیے کسی اور دلیل کی حاجت ہی نہیں ہے'۔

### علامه حكيم امجد على كاعتيده:

بهاریه آقای گونبوت و رسالت اور اوصاف حمیده روز

اول سے عطا کر دیئے گئے ہیں۔ ہر نبی نے آپ ﷺ کے نائب ہونے کی حیثیت میں کام کیا ہے۔ اس سلسلہ میں حکیم امجد علی دھ اللہ علیہ کے 'مبرایشریعت' سے چندا قتبا ہات ملاحظہ فرما کیں۔

جن سے واضح ہوگا کہ سلوی عقیدہ باطل ہے۔

صاحب بہار شریعت نے عمومی انداز میں لکھا ہے کہ انبیاء عبداید پھے مالید اور کونبوت کے حصول سے پہلے ولایت کا اعلیٰ مقام

خاصل ہوتا ہے۔

سلوی صاحب اس سے بیاستدلال کرنا جاہتے ہیں کہ رسول پاک کا بھی یہی معاملہ ہے کہ جالیس سال عمر تک آپ ولی تھے نبی نہ سے۔

بندہ نے بہارِ شریعت جلد اول عقائد متعلقہ نبوت کا بار ہا مطالعه کیا' سلوی صاحب کی نقل کرده عبارت بعینه نهل سکی تا ہم درج ذیل چندعبارات ملی بیل برائے ملاحظہ بیش خدمت ہیں۔ (1) نبوت کسی نہیں کہ آ دمی عبادت وریاضت کے ذریعے سے حاصل کر سکے بلکہ مخض عطائے اللی ہے جسے جا ہتا ہے اپنے نصل سے دیتا ہے ہاں دیتا اسی کو ہے جسے اس منصب عظیم کے قابل بنا تا ہے جو حصول نبوت سے قبل نمام اخلاق رؤیلہ سے پاک اور نمام اخلاق فاضله سے مزین ہوکر جملہ مدارج ولایت طے کر بچکتا ہے اور ا ہے نسب وجسم، قول وقعل ،حرکات وسکنات میں ہرا کی بات سے منزہ ہوتا ہے۔ جو باعث نفرت ہوا سے عقل کامل عطا کی جاتی ہے جو اوروں کی عقل سے بدر جہا زائد ہوتی ہے کسی حکیم بھی فلنفی کی عقل اس کے لاکھویں حصہ تک پہنچے نہیں سکتی۔ (عقیدہ نمبر 14) (2) جوشخص نبی سے نبوت کا زوال جائز خانے وہ کا فرہے۔

(عقيده نمبر 15)

(3) ولی کتنا ہی ہوے مرتبہ والا ہوکسی نبی کے برابر نہیں ہو

(عقیدہ نمبر 22

اب بعض وہ أمور جونبی ﷺ کے خصائص میں ہیں بیان کیے

جاتے ہیں۔

(4) عدقب و اورانبیاء کی بعثت خاص کسی ایک قوم کی

طرف ہوتی ہے۔حضور اقدس ﷺ تمام مخلوق انسان وجن بلکہ ملائکہ

حیوانات، جمادات، سب کی طرف مبعوث ہوئے جس طرح

انسان کے ذمہ حضور بھی اطاعت فرض ہے یوں ہی ہرمخلوق پرحضور

題 کی فرما نبرداری ضروری ہے۔ (عقیدہ نبر34)

عيدة في (5) حضورا قدس ها ملائكه والس وجن وحور وغلمان و

حیوانات و جمادات غرض تمام عالم کے لیے رحمت ہیں۔

(عقيده نمبر 35)

عيقيده: (6) حضور في نبياء اورتمام انبياء حضور في ك

امتی سب نے اپنے اپنے عہد کریم حضور بھی کی نیابت میں کام کیا۔

(عقیده نمبر 51)

(بهارشر بعت عقا ئدمتعلقه نبوت)

سلوی صاحب! مندرجه بالات عبارات پرتوجه فر ما ئیں \_مولا نا

المجد على دومة بالله عليه بمارے دیئے گئے حوالہ نمبر 2 میں فرماتے ہیں۔جو

شخص نی سے نبوت کا زوال جائز جانے' کا فر ہے۔

اور بندہ نے متعدد حوالہ جات سے ثابت کر دیا کہ آقا کریم

على جس طرح اوّل الخلق بين، اوّل المسلمين بين اسى طرح اوّل المسلمين بين اسى طرح اوّل

النبین بھی ہیں اور وصف نبوت ذاتی کے ساتھ آپ روزِ ازل سے

منصف بالفعل چلے آ رہے ہیں۔اور آپ بھی سے وصف نبوت کسی لمحہ

ىنەسلىب ہوا نەز ائل ہوا \_

تو سلوی صاحب آب کس جرات سے فرماتے ہیں کہ

40 سال تك آب ب بلانى نەبىخے۔

بنده آپ کوچیننج کرتا ہے کہ علیم امجدعلی دیسہ باللہ عدایدہ کی ایسی

عبارت دکھا ئیں جس میں آپ نے صرتے طور پر فرمایا ہے۔ کہرسول

پاک صاحب لولاک ﷺ، وقتِ ولادت نبی نہیں تھے۔ 40 سال کی عربی ہے۔ 40 سال کی عربی ہے۔ 40 سال کی عربی ہے۔ انشاء اللہ روزِ قیامت تک آپ ایسی عبارت نہ دکھا سکیں گے۔

مزیدا پ ہمارے حوالہ تمبر 4 کی عبارت پرغور فرمائیں کہ عليم ام يرعلى , حدمة بالله تعالى عليه فرمات بيل - كه حضورا قدى عليه کے خصائص میں سے ہے کہ آپ تمام مخلوق کی طرف مبعوث ہوئے۔ واضح ہے کہ مخلوق میں تمام جن وانس، جمادات وحیوانات شامل ہیں۔ کہ اگر آپ کو 40 سال کے بعد نبوت عطا ہوئی تو اولین کے لیے آپ ﷺ کسے مبعوث ہوئے؟ جبکہ اوّ لین تو موت کی گھائی میں اتر چکے تھے اور ان پرعدم طاری ہو چکا تھا۔ پیہ بعثت عامہ تب ہی ممکن ہوسکتی ہے جب کہ آپ تمام مخلوق سے پہلے وصف نبوت سے ساتھ متصف ہوں اور بلاشبہ آپ وصف نبوت کے ساتھ روز اوّل سے ہی متصف حلے آرہے ہیں۔السببی الارمی اللہ تعالی نے آپ عظم الوبهل سيلقب عطاكيا مواہے۔ چنانچہ تورات اور الجيل ميں آپ

کے وجود عضری سے پہلے آپ کے بیالقاب لکھے ہوئے ہیں۔جیبا کہارشادِ باری ہے۔

" الكرني يَسِبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيّ الْأُمِّيّ اللَّهِ يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدُهُمْ فِي النَّوْرَاةِ وَ الْإِنجِيلُ" (الاعراف آيت نمبر 157)

وہ جو پیروی کرتے ہیں اس رسول نبی امی کی جسے لکھا ہوا پاتے ہیں اسپنے پاس تورات اور انجیل میں ،

حضرت سیدناعیسی النظالی این حواریوں کو وعظ کرتے ہوئے آپ بھیکا نام لے کر بشارت دیتے ہیں اور آپ بھیکورسول کے لفت سے یاد کرتے ہیں کے اس کا مار کے ہیں کا مار کے ہیں کا مار کرتے ہیں کے اس کا مار کرتے ہیں کے اللہ میں کے اللہ کا میں کے اللہ کی کا میں کے اللہ کی کرنے کی کے اللہ کی کے کے اللہ کی کے اللہ کی کے کے کے اللہ کی کے کی کے کہ کے ک

نبوت اور رسالت دونوں اوصاف آپ ﷺ کو پہلے سے عطا بیں - بلکہ سب سے پہلے عطا ہوئے۔ ہر نبی نے آپ کے نائب ہونے کی حیثیت میں کام کیا۔

ال من مين صدرالشريعه علامه حكيم المجدعلى وحدة بالله يتعالى عدله كاليه الله على على على مبلوى صاحب بيغور ملاحظه

فرما كيں۔

ألمكة المكرمه

#### عقبرده:

سب سے پہلے مرتبہ نبوت حضور ﷺ کو ملا' روزِ میثاق'تما م انبیاء ، ۔ ایھ۔ مالسلاء سے حضور پرایمان لانے اور حضور کی نفرت کرنے کا عہد لیا گیا اور اسی شرط پر بیہ منصب ان کو دیا گیا حضور نبی الانبیاء ہیں اور تمام انبیاء حضور کے اُمتی ۔ سب نے اپنے اپنے عہد میں حضور کی نیابت میں کام کیا 'اللّه عزو جل نے حضور کو اپنی ذات کا مظہر بنایا اور حضور کے نور سے تمام عالم کومنور فرمایا۔ بایں معنی ہر جگہ حضور تشریف فرماہیں۔

کا الشمس فی وسط النهار و نورها

یغشنی البلا دمشارقا و مغاربا

مگر کور باطن کا کیا علاج

گرند بیند بروزشیره چشم چشمه آفاب را چگناه

ین نایت بهوا که علامه سلوی صاحب نے بہار شریعت کا

حوالہ نے جا بیش کیا۔ صاحب بہار شریعت کاعقیدہ وہ نہیں ہے۔ جو

علامہ سلوی نے بچھ عرصہ پہلے اختیار کیا ہے کہ رسول کریم ﷺ پیدائش نبی نہیں ہیں۔ آپ 40 سال تک نبی نہیں تھے۔ علامہ سلوی کے عقیدے کی طرح بہارشریعت میں تبدیلی نہیں ہوسکتی۔

صاحب بہارِ شریعت کاعقیدہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ ﷺ کونبوت عطاک گئی باقی انبیاء علیہ السلاء کوآپ کے وسیلہ سے عطاک گئی ۔ وہ آپ کے نائب کے طور پرکام کرتے رہے۔ علامہ سلوی کا ''جوا ہرالیجا ر'' سے جگہ جگہ خلط استدلال:

علامہ سلوی نے ''جواہر البحار''کے بے شار حوالہ جات پیش کے اوراگر مگر کا چکر چلا کراستد لا لاتِ فاسدہ کا ارتکاب کیا بندہ کے پاس اس وقت امام محقق ، علامہ یوسف نبہانی رجمۃ اللہ علیہ کی کتاب ''جواہر البحار'' کا اُردو ترجمہ ہے۔ علامہ احمہ دین تو گیرتی السیفی آف لا ہور نے رہے تیا اور مکتبہ حامہ یہ لا ہور نے اسے شائع کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس مترجم کتاب سے چند حوالہ کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس مترجم کتاب سے چند حوالہ

جات پیش کیے جاتے ہیں۔

# جوا ہرالیجار اور علامہ سلوی

علامہ سلوی نے ' جواہرالبحار' ، جلدنمبر 4 میں سے متعدد علماء کے اقوال نقل فرمائے۔

علامہ سلوی تا تربید دینا چاہتے ہیں کہ بیعلاء کرسول پاک بھی کو بیدائشی نبی سلیم نہیں کرتے۔ حالانکہ ایسا ہر گزنہیں انہوں نے ظہور انبوت کے حوالے سے کلام فرمائی ہے جس میں زمانہ ظہورا ور بعد ظہور انبوت کے حوالے سے کلام فرمائی ہے جس میں زمانہ ظہورا ور بعد ظہور کے بیاسی اہلسنت عالم نے صریح طور پر بینہیں کے بارے ارشا دات ہیں کہا کہ حضور بھی مطلق وصفِ نبوت کے ساتھ فلاں وقت متصف نہیں کہا کہ حضور بھی مطلق وصفِ نبوت کے ساتھ فلاں وقت متصف نہیں کے ساتھ فلاں وقت متصف نہیں کے ساتھ فلاں ما حب نے بینول میں میں حدب نے بینول کے۔ مثلا صاحب نے بینول کے۔ مثلا صاحب نے بینول

النبى هو الذى يا تيه المملك بالوحى من عند الله يعتبده من ذالك الوحى شريعته يعتبده الله تعالى بها في نفس الله تعالى بها في نفس والتي الفاط بيل يهل يول المناطقين الفاط بيل يهل يول المناطقين الفاط بيل يهل يول

بیان کیا ایسی نثر بعت پرمشمل جس نثر بعت پرممل کرتے ہوئے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔

نبی کی مذکورہ تعریف سے علامہ سلوی اپنا اُلوسیدھا کرنا جا ہے بیں ۔ کہ آپ بھی پرغارِ حرامیں وحی فرشتہ لے کر آیا اس سے پہلے آپ

نی نہتھے۔

کین سوال میہ ہے کہ اس تعریف میں '' تبلیخ'' '' انذار' اور '' تبشیر'' کا نام ہی نہیں۔ اگر سلوی صاحب کو بیہ تعریف قبول ہے تو اس تعریف کے مطابق سلوی صاحب کا بینظر بیہ باطل ہو جائے گا کہ وصف نبوت کے ساتھ متصف ہونے کیلئے'' '' انذار' اور '' تبشر'' شریا

چنانچ سلوی صاحب نے اپنے مقصد کیلے 'فب بحث الله السبین مقصد کیلے 'فب بحث الله السبین منظم ریس کی کے الله السبین کی منظم ریس کا منظم ریس کا منظم ریس کا منظم ریس کا منظم کا ''آیات پیش کی میں ،

و و سری بیر بات ہے کہ موصوف صاحب و و سیکھات ' نے

صرف فرشته کا ذکر کیا ہے حالانکہ بلا واسطہ کلام وحی ، یا پس پروہ حجاب بھی ہوسکتا ہے جبیبا کہ ارشا دِر بانی ہے۔

و مَمَا كَانَ لِبُشُرِ أَنْ يُتَكَلِّمُهُ اللهُ إِلَّا وَحَيَّا أَوْ مِنْ وَرَآئَ حِجَالِ

رده و درسال رسولا" صاحب بستهات" نے صرف 'اویسرسل اویسرسل رسولا" صاحب بستهات" نے صرف 'اویسرسل

ر و دی ، والی صورت کا ذکر کیا ہے، اس ناتمام تعریف کے سہار کے

يرعلامه سلوى صاحب! كيا حاصل كرنا جائية بين - جب كه بيتعريف

اُن کے اپنے موقف کے صرح خلاف ہے۔ اس میں صفت نبوت کے ساتھ متصف ہونے کے لیے بلیغ کی شرط ہیں لگائی گئی ہے۔ ساتھ متصف ہونے کے لیے بلیغ کی شرط ہیں لگائی گئی ہے۔

ما تھے منصف ہونے کے لیے بین می سرط بین کا کا رشاد سلوی صاحب نے امام توسی مالکی دیدہ قاللہ عمالیہ۔ کا ارشاد

بھی نقل فرمایا اور حوالہ جواہر البحار'ج4، ص 103 کا دیا ہے۔

خلاصه دلیل اور بیان میرے که حضور بھی کے زمانے میں مجھ

ا با و اجداد نے اپنے بچوں کے نام بھی ''محکہ'' رکھے تھے کہ شاید ابا و اجداد نے اپنے بچوں کے نام بھی ''محکہ'' رکھے تھے کہ شاید

انبین نبوت عطا ہو جائے کین جب نبوت و رسالت اللہ تعالیٰ نے

المري والمحطافر ما ذي توان مين سي كن نيوت كا دعوى نبيل كيا - ا

اخذ کرنا چاہتے ہیں کہا گرنبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وقت بیدائش سے ہی نبوت تسلیم کر لی جائے تو پھر اس عبارت کا کوئی مطلب نہیں بنتا۔

پہلی بات پیر ہے کہ جس ہستی کو ظاہری، تبلیغی، تبشیری، انذاری نبوت سے نوازاتھا وہ تو پہلے سے مطلق وصف نبوت کے ساتھ متصف چلی آ رہی تھی اور علامات ظاہرہ اس پر دال تھیں کہ یہی اس منصب کا اہل ہے۔مثلاً مہر نبوت ،حسن مجسم ، انکھوں میں مازاغ کا سرمه، اور جاند سے کھیلنا، چہرہ پاک کی روشی، کھیل وکود سے دُور ر ہنا، اس کیے علامہ نے آپ کے لیے تینی نبوت کی بات کی ہے۔ سن علم بین الکھا کہ آپ اللہ مطلق وصف نبوت کے ساتھ موصوف نہیں تھے۔

علامہ نے اللہ کا کرم جس کو قرار دیا وہ یہ ہے کہ جن کے نام آپ کے اسم گرامی کے مطابق رکھے گئے تھے کسی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا اور نہ ہی ان میں سے کسی کو نبی کہا گیا بلکہ کسی کوشک وشبہ بھی نگررا۔اوراس کی وجہ سے کہ ان میں وہ اوصاف نہ تھے۔ان میں وہ علامات نہ میں جو ہمارے آقا بھی میں تھیں۔

# علامه سلوی کی منشاء خطا

علامہ سلوی نے اصطلاحی الفاظر فیل نبوت ، ' بعد نبوت '' د و قبل وی ''، ' بعد وی '' بونهی ایک اصطلاحی جمله ہے۔ قبل البعث ، بعد البعث ، قبل الوحي الحلي ، بعد الوحي الحلي جن سے ' قبل نبوة التبليخ ' ، اور ' بعد نبوة التبليغ ' ، مراد ہے۔ تو علامه سلوی نے ویدہ دانستہ اس مفہوم میں تبدیلی کر کے سیمطلب لے لیا کہ آپ بھے پیدائش نبی نہیں ہیں اور سے کہ آپ میں نبوت کی استعداد تھی ۔ كمالات نبوت تنظيم آب نبي نديق \_ لہذا علامہ سلوی نے ''بالقوۃ'' اور ' بالفعل'' مناطقہ کی صطلاح استعال كرنا شروع كروى - حالانكه بل ظهور نبوت متعدد لوكول نے رسول پاک بھاكو بہجان ليا كه آپ نبي ہيں آپ رسول إرْ ف العالمين بين -

المدينة المنوره

علامه سلوى لكصة بين ـ

'' اگر میرا بیعقیده ان بزرگول کے عقیدہ کے خلاف ہوتو میں

رجوع کے لیے تیار ہوں''۔

جولوگ میر کہتے ہیں کہ علا مہسلوی نے رجوع کرلیا، توبہ کرلیا

وہ علامہ سلوی کے اس جملہ پرغور فر مائیں ۔موصوف پہلے لکھتے ہیں کہ

میراعقیدہ بزرگول کے مطابق ہے۔ اور اب رجوع کے لیے شرط لگا

دی ہے۔ واضح ہے کہ ان کے بقول ان کاعقیدہ بزرگوں کے مطابق

ہے تو رجوع کرنے کی ضرورت ہی کہاں ہے؟

اس کے باوجود کچھلوگ اس کوتو بہنامہر جوع نامہ قرار دیں

تو بيردرست شهوگا \_

علامه سیالوی 'برایت المتذبذب' کے ص302 سطر 4 کے

بعداضا فه کریتے ہیں وہ اضافہ ملاحظه کریں۔

نبى كريم على نبوت عالم ارواح ميں اور جاليس سال كى عمر

شریف کے بعد بالفعل ہے اور جالیس سال تک نبوت بالقوۃ تھی اس

کے بعد حضرت نے جعلی رجوع نامہ پر دستخط کیے اور مہر لگائی۔

سیان الله! علامه سلوی کا برناله انجی اُ دهر بی بالقوة کے

چرمیں بھنیا ہے۔ اِس کے بعد علامہ سلوی کو بالقو ۃ اور بالفعل کی

وضاحت کے لیے ایک الگ بیان لکھنا پڑا۔

اگریداصطلاح بریلی، دبلی اور گولژه شریف میں پہلے سے

موجود ہوتی تو موصوف فرماتے کے 'القوہ''اور' بالفعل'' سے میری

وہی مراد ہے جوان بزرگوں نے لی ہے۔لین ان بزرگول نے حضور

علیہ السلام کی نبوت کے متعلق ایسی اصطلاح استعال ہی نہیں کی اس

ليه موصوف كواس كي وضاحت كيلئة الگ بيان لكھنا پڑا۔ليكن بالقوه

کی وضاحت میں ایسا ہیرا پھیری سے کام لیا کہ سابقہ' وضاحتی بیان' اور' اس بیان' میں واضح تضا دنظر آر ہا ہے۔ اور دونوں بیان مل کر

و مدایت المتذبذب ' کے مضاد نظر آ رہے ہیں۔ لیکن موصوف المراب

نے جا بکدستی سے بیرواضح نہ کیا کہ مجھ سے خطا کہاں ہوئی اور میں

نے کس بات سے رجوع کیا ۔

البلے بیان فرماتے ہیں۔

وداس دنیامیں تشریف لانے کے بعد بھی آپ بھی جالیں

سال کی عمرشریف تک نبوت کے تمام تر کمالات کے حامل تھے''۔ اسکے فرماتے ہیں۔

'' جالیس سال سے پہلے کے عرصہ کو'' نبوت بالقوۃ'' اوراس کے بعد کو'' نبوت بالفوۃ کو میں لکھتے ہیں۔ اور چالیس سال تک نبوت بالقوۃ تھی''۔

جیں۔ اور چالیس سال تک نبوت بالقوۃ تھی''۔
دوسرے بیان میں بالقوہ کی تشرت کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔
آپ کے بالقوہ نبوت سے مراد سے ہے کہ عمر مبارک چاہیں سال تک پہنچنے سے پہلے آپ کھا اللہ کے ہاں مقام نبوت پر چالیس سال تک پہنچنے سے پہلے آپ کھا اللہ کے ہاں مقام نبوت پر

آ گے علامہ سلوی کیکن سے وہم کا از الہ فرماتے ہیں۔

لیکن میرا سوال ہے کہ' بالقو ق' اور' بالفعل' مناطقہ کی
اصطلاح ہے بالقوق سے مراد إمکان ہوتا ہے۔ اور امکان بالفعل
سے پہلے ہوتا ہے۔ بالفعل شے کا ہونا امکان کومسٹزم ہوتا ہے یعنی
جوشے ممکن نہ ہووہ بالفعل نہیں ہوسکتی ۔لیکن جو بالا مکان ہواس کا
بالفعل ہونا ضروری نہیں۔ بے شار چیزیں ممکن ہوتی ہیں۔ مگر بالفعل

و هنبیں یا ئی جاتیں ۔

رہ یں پاں جا یں۔
الہذا بالقوہ کا صاف مطلب ہوتا ہے کہ شے کا وجو رنہیں مگر ممتنع ہیں ہوتا ہے کہ شے کا وجو رنہیں مگر ممتنع ہیں ہیں ہوتا ہے جو علا مہ سلوی نے پہلے بیان کیا لیعنی آپ بھی نبوت کے تمام تر کمالات کے حامل تھے۔لیکن بیان کیا گاہ اللہ کے ابیان کیا کہ اللہ کے بیان میں بالقوہ کا مطلب سے بیان کیا کہ اللہ کے بال چالیس سال تک پہنچنے سے پہلے مقام نبوت پر فائز تھے۔جس کا حان مطلب سے ہے کہ آپ بھی نبی تھے کیونکہ مقام نبوت پر فائز

تے علامہ سلوی صاحب قہ ہم دور کرتے ہیں کیکن وہم تو رہا ہی نہیں ۔ نہ وہم پہلے پیدا ہوا پہلے بیان میں موصوف نے بالقوہ کا صحح مطلب بیان کیا کہ آپ کی کمالات نبوت کے حامل تھے۔ لیکن مقام نبوت کے حامل تھے۔ لیکن مقام نبوت پر فائز نہ تھے دوسرے بیان میں شلیم کرلیا کہ مقام نبوت پر فائز شخصے دوسرے بیان میں شلیم کرلیا کہ مقام نبوت پر فائز شخصے۔ بالقوہ کا مطلب ہوتا ہے شے کا وجود میں نہ ہونا۔ مگر صلاحیت اور استعداد کا پایا جانا صلاحیت اور استعداد ہے۔ اور استعداد ہے۔

اییدانشی نبی ﷺ (بارازل)

اورمقام نبوت پر فائز ہونا بالفعل ہے۔

علامہ سلوی پھنس گئے صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں - میرے پیارے علامہ سلوی صاحب جناب قبلہ شخ الحدیث صاحب صرف اعلان کریں کہ

میں نے ''ہدایت المتذبذب''میں جولکھاتھا کہ آپ ﷺ پیدائش نبی نہیں بلکہ ولی ہیں اور آپ جالیس سال کی عمر شریف تک نبی نہیں ہتے۔ بالکل غلط ککھاتھا۔

سیراہلسنت کے اکابرین کاعقیدہ نہ تھا بلکہ میر المصنوعی عقیدہ تھا سیر بلی ، دہلی اور گولڑہ شریف کاعقیدہ نہ تھا۔

میں اس باطل عقیدہ سے تو بہ کرتا ہوں بہ قرآنی عقیدہ نہ تھا بلکہ بدینہ ہمنافقین کاعقیدہ ہے۔

کسی اہلست کا بیعقیدہ نہیں میں اس عقیدہ سے رجوع کرتا ہوں اور میں نے اہلست عوام اور علماء اہلست اور مشاکخ اہلست کو اس باطل عقیدہ کے اظہار سے جوایذاء دی اس پرسب سے دست بستہ معافی طلب کرتا ہوں آئندہ مختاط رہوں گا۔

## سچی توبه کے نواند

اكرعلامه سلوى محى تؤبيركين تواس سے حسب ذيل البين فوائد حاصل

ہو کے۔ (اور عمل مندانیان بیشہاہے فوائدکو منظرر کھتاہے)

- (۱) ان کے شاگر دہمی تو بہر کیں گے۔
  - (٢) حق كابول بالا موگا-
- (١١) ابلسنت مين علامه سلوي كاكهويا موا مقام واليس مو

مائے گا۔

- (١١) بارگاه خداست يقيناً انعام عطا موگا-
- (۵) قبروحشر میں بہتری ہوگی انجام اچھا ہوگا۔

توبه نه کرنے کے نقصانات

اگرطامہ سلوی مجی توبہ بین کریں مے تواس کے حسب ذیل نفسانات بینی بین (اور دانا انبان نفسانات سے بیخے کی تداہر اختیار کرتا

(۱) نوعلامه سلوی قیامت تک متناز عشخصیت ربیل گے۔

جس طرح اشرف علی تھا نوی (علیہ ماعلیہ) نے '' حفظ الایمان'' لکھ کراپنے آپ کومتنا زعہ بنایا اگر چہ بعد میں اپنے مریدین کے کہنے پر حفظ الایمان کی عبارت کو بدل دیا تھا اور'' تغییر العوان'' شائع کی تھی مگروہ نہ رجوع شار ہوانہ تو بہ۔

علامہ سلوی جلدی کریں وہ صاف اعلان کریں ورنہ خطرہ ہے کہ کہیں ان کا انجام اشرف علی تھا نوی جیسا نہ ہوجائے۔ (۲) علامہ سلوی کے شاگرد آور معتقدین سخت امتحان کا

شکار رہیں گے بے جارے جواب بھی نہ دیے سکیں گے اور اپنے استاد کا ساتھ جھوڑنا بھی مشکل ہوگا' ہمیشہ زوجہ معلقہ کی طرح رہیں

(۳) علماء اہلسنت کے لیے بھی مسلسل پریشان کن صورت

(۷) جننے لوگول کاعقیدہ بگڑیے گاسب کا بوجھ علامہ سلوی

کی گردن پررے گا (وفت پیری ایبا بوجھا تھا ناممکن نہ ہوگا)۔

#### علاء ایکسنت کا پیترین کرواز:

حضرت مولانامفتی محمد خان قا دری زیده مجده نے غالبًا سب سے پہلے اس فتنہ کی سرکو بی کے لیے تحریری محاذیر کردارا داکیا۔علامہ سلوی کو حقیقت کشا مکتوب ارسال کیا۔ جن کا سلوی صاحب نے جواب تحریر کیا۔مفتی محمد خان قادر کی نے جواب الجواب لکھا اس کے بعد فریقین نے خاموشی اختیار کرلی۔ حالانکہ مفتی محمد خان قادر کی پر لا زم تھا كەاس سلسلەكونى انسجام تك پہنچا كردم كيتے -حضرت مولانا مفتی شیر محمدخان (بھیرہ شریف) نے اس معامله کومنطقی انتجام تک پہنچانے کا بیڑہ اٹھایا۔ بیڑہ مسندر میں تھیل ویا مگر نیج منجد هار کے چھوڑ دیا۔علامہ سلوی سے ہمارے شیرنے دیوب اورر جوع ' کے بیجائے وضاحت طلب کرلی۔علامہ سلوی نے متضاد فتم کی وضاحتیں دیے کر ہمارے علامہ مفتی شیر محمد خان کوشا کدمطمئن ا كرديا اورمعاملة ل بونے كى بيجائے خاموشى اختيار كر كيا۔ تا ہم رید تمام علاء مبارک باد کے مستحق بیل کہ کم از کم

انہوں نے اچھے کام کیلئے قدم تو اٹھایا 'اوروہ علاء بھی مبارک کے مستحق ہیں جنہوں نے جرائت سے کام کیاا ورخوبصورت مضامین لکھ کر علامہ سلوی کا ناطقہ بند کردیا۔ اور دلائل و برا ہین کے انبارلگا دیئے۔ اگر بیعلاء 'علامہ سلوی کے علم وعقل اور بیانی صلاحیتوں سے خوف زدہ رہنے تو شاید علامہ سلوی وضاحت در وضاحت کی ضرورت بھی محسوس نہ کرتے اور خدا جانے مزید کیا کیا جرائیں کر جاتے۔

## علامه سلوی کوسب سے پہلے ہندہ نے ٹوکا:

علامه سلوی نے پنجاب میں رائے ذکر بیاک،

"حق لا الله الا الله یا محمد سرور صل علی"

کے بارے فتوی دیا۔ کہ یہ ذکر خلاف شرع ہے مولانا محمد دین سیالوی (خدا اِن پررم کرے) نے سوہاوہ سے "جاعت اہلست"

سیالوی (خدا اِن پررم کرے) نے سوہاوہ سے "جماعت اہلست"

کے پلیٹ فارم سے اس فتوی کو بلامشورہ شاکع کیا اور جگہ جگہ تقسیم کیا۔
اس فتوی میں یہ بیہودہ جملہ بھی مذکور ہے کہ "رہا معاملہ یا محمد سرور صلی

علیٰ کا' نوبیکمات مہمل ہیں۔ (خدا کی پناہ)

حالانکہ اس ذکریاک میں کوئی خلاف شرع چیز نہیں ہے۔ سیر

ذكرياك بيرسيدمهرعلى شاه رحمة الله عليه خودكرتے تنصے حضورخواجه قمر

الملة والدين علامه خواجه محمد قمر الدين سيالوي رحمة الله عليه في

عبدالرزاق جامی نعت خوان سے میرز کر سنا۔ تو آب پر وجد کی کیفیت

طاری ہوگئی مگر سب سے بڑی بات بھی ہے کہ اس ذکر میں کوئی

خلاف شرع بات نہیں ہے۔

بندہ نے علامہ محدوین سیالوی کوکہا ''کہنا منہا دپیرظہور کے

خلاف آپ نے مجھ سے فتوی حاصل کیا'' ضلعی انظامیہ جہلم کے

سامنے مجھے بطورمفتی پیش کیا اور میرے ہی فتوی کی وجہ سے پیرظہور

کے خلاف FIR درج ہوئی۔ آپ علامہ سلوی سے کہیں کہ وہ اسپنے

فتوی سے فورا رجوع کا اعلان کرے اور توبین آمیز جملہ سے توبہ

كزية

محمد وین سالوی نے وعدہ کیا کہ وہ ایسا فوراً کریں گے مگر

ا محروین سالوی تو خودمشکوک قتم کاسنی تھا اور ہے اس نے پچھ کر دار

ادانہ کیا۔ وہ صرف پیرظہور کے خلاف کر دارا داکرتا رہا۔ اور علامہ سلوی کے جرم پر پر دہ ڈالتارہا۔

نتیجہ بید نکلا کہ علامہ سلوی نے رسول پاک ﷺ کو پیدائش نبی مانے سے انکار کر دیا۔ اب محمد دین سیالوی صاحب'انگلینڈ کے کسی شہر میں منہ چھپائے زندگی گزاررہے ہیں اور علامہ محمد انٹرف سلوی سخت پریشانی چھپائے زندگی گزاررہے ہیں اور علامہ محمد انٹرف سلوی سخت پریشانی کے عالم میں زندگی کے آخری سانس لے رہے ہیں انہیں اپنے باطل موقف کا کوئی عالم دین جمایت اور تائید کنندہ میسر نہیں آرہا ہے اب سلوی صاحب پکاررہے ہوں گے۔
سلوی صاحب پکاررہے ہوں گے۔

#### کاش (

کہ محمد دین صاحب اس وقت علامہ سلوی کو آئینہ دکھا دیتے تو نوبت یہاں تک نہ پہنچی لیکن جن کے دوست الیے لوگ ہوتے ہیں انہیں دشمنوں کی دشمنی سے کیا واسطہ۔ان کے لیے محمد دین سلوی جیسے دوست ہی بیڑ وغرق کرنے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔

مروادِتا ای او محمه دینا

مفتی محرطیب ارشد:

ریرایک نئے مفتی صاحب ہیں جوجنو بی پنجاب سے مجرات کے ایسے میں ہوت کے ایسے میں ہوت کے است کے میں میں میں میں میں

ضلع میں براجمان ہیں۔ان کے ساتھ ضلع جہلم سوہن کے علاقہ کے

ایک حافظ صاحب ہیں جوایئے آپ کو بندیالوی کہلاتے ہیں۔ سیا

دونوں "اپنوں میں اشہداعی،...اور...."

و حداء، كمظيرين-

معلوم ہوا کہ بیر دونوں بھی علامہ محمد انتر مسلوی سے اسی

موضوع کینی نبوت کے موضوع بر گفتگو کے لیے دینہ کشمیر ٹاؤن تشریف لائے۔ بحث کا آغاز بھی نہ کر سکے اور صرف ناشنہ کھا کر دم

وباكرراه فرارا ختيارى -

تا ہم بیروونوں مبارک با دیکے سخق ہیں کہ عقیدہ کے معاملہ

میں ان کی رگ کھڑ کی تو تھی۔ ورنہ ایسے لوگ'' طلاق کے مسائل'' میں جو کہ فروی مسائل میں سے میں مناظرہ کے لیے تیار ہو جاتے میں جو کہ فروی مسائل میں سے میں مناظرہ کے لیے تیار ہو جاتے

بین اور الزام زاشی پراتر ایج بی مشرق ومغرب کا سفرنشروع کر بین اور الزام زاشی پراتر ایج بی مشرق ومغرب کا سفرنشروع کر

و سیتے ہیں۔ اور عقائد میں خاموشی کوتر جے دیتے ہیں۔ عقائد کے بارے میں سب کھے برداشت کرتے ہیں۔ اور

فقهی مسائل میں معمولی اختلاف برداشت نہیں کرتے۔اللہ تعالی

د ونو ل کوچے شعورا ورعقیہ کی پختگی عطا فر مائے۔

# علامه سلوی کے دیگر شیمات کا از الہ:

غارِ حرا میں وحی کے نزول کے وفت اور اس کے بعد کے حالات کو جونچے بخاری اور شیح مسلم میں مذکور ہیں۔علامہ سلوی کو پیر شبہ ہے کہ میرحالات اس لئے بنے اور بوجھ اس لیے پڑا کہ آپ پر نبوت کی ذمہ داریاں عائد ہو گئیں تھیں۔علامہ سلوی کہتے ہیں کہ مطلق وی تو سیرنا موی التلفیلا کی والدہ کی طرف بھی ہ ئی تھی۔ 'وا اردر در المراقع موسى الورفرشتول كي طرف بهي دروه و در مراكل الورفرشتول كي طرف بهي دراد يسور حي ربيك الکی السمکونگر "اور شہد کی کھی کی طرف بھی وی آتی ہے۔ و اولی ربتك إلى النحل "علامه سلوى خود بى جمهور ابلست كى طرف سے جواب دیے ہیں اور جواب کی تر دید کرتے ہیں۔

حالانكه إس حوالے سے صورت بالكل واضح ہے كه آقاكر يم از لی، پیدائش نبی ہیں۔ وحی حفی کا آپ پر پہلے سے نزول جاری ﷺ اتھا۔ ذاتی شرف نبوت آپ کو پہلے سے حاصل تھا۔ نبوت برائے بہلے کا اظہار وی جلی سے غارحرا میں ہوا فرشتہ نے آپ کو د بوجا۔ کیونکہ و تروجه الى الحق" سے توجه الى الخلق" كامعالمه تھا۔لہذا قلب کریم پر بوجھ کا پڑنا فطری اَ مرتھا۔ اس میں پہلے سے نبی نہ ہونے کا کوئی مسلہ ہی نہیں جیبا کہ ہم ''نبوت ذاتی ''اور و نبوت برائے تبلیغ '' کے بارے علماء کرام کے اقوال پیش کر چکے

## علامه سلوی کے ایک بہت پڑے اشتیاہ کا از الہ:

علامه سلوی صاحب کو ریجی اشتباه ہے کہ امت ہی نہیں تو حالی سات ہیں است کے کہ است ہی نہیں تو حالی سال سے پہلے آب بھی نہیں کیسے ہوسکتے ہیں؟

جواب بیہ ہے کہ فقد اکبر میں عقا ئد متعلقہ تو حید و صفات کے چوالے سے بیعقیدہ لکھا ہے۔علامہ سلوی ملاحظہ فرمائیں۔ وكان الله خالقاً قبل ان يخلقور ازقاً قبل ان يرزق

(شرح فقه اكبرصفحه 82)

الله پیدا کرنے سے پہلے خالق تھااور رزق دیے سے پہلے

رازق تفا\_

ریوتوا مام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کاعقیدہ ہے جو فقہ اکبر کے متن میں مذکور ہے اس کی شرح میں ملاعلی قاری نے جواس مقام پر ارشاد فرمایا۔ علامہ سلوی صاحب وہ بھی ملاحظہ فرمائیں۔ آپ فرماتے ہیں

وكان الله خالقا قبل ان يخلق اى يحدث المخلوق ورازقاً قبل ان يرزق اى يوجد المرزوق

لیمی الله مخلوق ایجاد کرنے سے پہلے خالق اور مرزوق ایجاد کرنے سے پہلے رازق تھا۔

لفظ خالق ،خلق سے اور رازق ،رزق سے بنے ہیں تو ان کا اطلاق اللہ تعالی پر مشتق منہ کے وجو سے پہلے ہوا ہے۔ ملاعلی قاری وضاحت فرمائے ہیں کہ ولعل الامام الاعظم (رحمة الله عليه) كرر هـ هـ ذا الـ مـ رام للاعلام بان هذا هوا لمعتقد الصحيح الذي يجب ان يعتمده الخواص والعوام.

لینی امام اعظم رحمة الله عله نے اس عقیدہ کا تکرار کیا ہیہ بتانے کیلئے کہ یہی عقیدہ ضجیج ہے جس پرخواص اورعوام اہل اسلام کا اعتماد میلئے کہ یہی عقیدہ نے املام کا اعتماد

کرنا ضروری ہے۔اللہ مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے'' خالق' 'تھا اور اللہ مرزوق کو پیدا کرنے سے پہلے'' رازق' 'تھا۔اور بیہ مجھنا کہ مخلوق نہیں تو خالق کیسے؟ مرزوق نہیں تو رازق کیسے۔ بیعقیدہ سے

نہیں۔ بیسوال بھی سیجے نہیں۔

پیزعلامه سلوی خیال کر سکتے تھے که 'خالق' کا اور' 'رازق' کا اطلاق مجاز أبهوا ہو گاتو ملاعلی قاری کا اس سلسله میں ارشاد ملاحظه

فرما نين....

ين لكصة بين \_

وقيال النوركشي. اطلاق نحو النحالق والرازق في وصفه بسبحانه قبل وجود النحلق والرزق حقيقة.

امام زرکشی رخمة الشعلیہ نے فرمایا 'خالق اور رازق جیسے اوصاف کا اطلاق خداوند عالم کے اوصاف میں مجاز نہیں بلکہ حقیقت ہے اور آ کے وجہ بیان کرتے ہیں کہ بیا طلاق مجاز کیوں نہیں۔ "وايسطاً لو كان مجازاً لصح نفيه والحال ان القول بانه ليسس خالقاً ورازقا وقادراً في الازل امر مستهجن لا يقال مثله"

(شرح نقدا كبرص 82)

لینی اگر اس اطلاق کومجاز قرار دیا جائے تو اس کی نفی سیجے ہوگی (چونکہ مجاز کی نفی سیح ہوتی ہے) اور حالانکہ بیرانہائی فہیج قول ہے کہ وه خالق، را زق، قا در تہیں تھا۔ ملاعلی قاری ، بعض لوگوں کے اس نظریہ کوشلیم نہیں کرتے جو کہتے ہیں ''ازل میں خالق رازق تھا مگرازل میں اس نے مخلوق کی خلق کر دی تھی اور مرز وق کوا بیجا د کر دیا تھا'' آپ فرماتے ہیں پینظر ہیاس لیے

لانه يودى الى قدم المخلوق

بینظر مخلوق کوفند نیم بنا دےگا۔

حالانکہ مخلوق کے قدیم ہونے کا نظر سیصر سے اباطل ہے۔

أميد عي كما مسلوى كے ذہن كابوجھ الركيا ہوگا۔ ہمارے

ا قاكريم الله أمت كے بيدا ہونے سے پہلے وصفِ نبوت كے ساتھ

متصف تنھے۔ وی جلی نازل ہونے سے پہلے آپ نبی تنھے۔ بوقت

ولادت آپ نبی تھے۔اوراس میں کوئی استحالہ نبیں۔آپ بھی بالقوہ

نہیں کیکہ بالفعل نبی ننظ مجاز اُنہیں کیکہ حقیقنۂ نبی تنھے۔ اور اس

عقیدہ کوا جمال اور تفصیل سے بھی تعبیر کیا جاسکتا ہے۔

جس طرح علم البی کے حوالے سے جمارا عقیدہ ہے کہ از ل

میں وہ علیم تھا تو اس ارشاد کا کیا مطلب ہے؟

ر ررد رس و الدر اردد رسرد رس و مرد الم و مرد رس و من و مرد رس و من و مرد رس و من و كيعكمن الله الدين امنوا و ليعكمن المنفوين

(العنكبوت آيت 11)

والتدائمان والول كوضرور جانے گا اور اللدمنافقين كوضرور

جائے گا''

اور بیارشاد کیا معنی رکھتا ہے؟

مِنْكُمْ ويعلم الصّبرين (آل عران) آيت 142)

کیا تمہار ابیر گمان ہے کہتم جنت میں چلے جاؤ گے اور ابھی تک اللہ نے تمہارے مجاہدین کو جانا ہی نہیں اور صابرین کو جانا ہی

لا محاله علامه سلوی بهان برجواب دیں کے کہ اللہ از ل میں علیم تھا اور وہ مومنین ، مجاہدین ، صابرین اور منافقین کاعلم رکھتا تھا۔ ورنه جهل لا زم آئے گا۔لیکن جب مومنین ، مجاہدین ، صابرین اور منافقين دنيامين آئة تونيها إجمالي علم نقااب تفصيلي علم بيع علم مين سجھ تبدیلی ہیں ۔اجمالی اور تفصیلی کا فرق ہے۔اس کو باطن اور ظہور ہے بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ چنانجہ بعض لوگ اس کو بینی بعد والے علم کو امتحان لینے سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔

مكر بالقوة اور بالفعل والاقول كسى نے نہيں كيا كه الله پاك مخلوق كى خلق سے پہلے بالقوۃ خالق تھا اور صابرین کے اظہار صبر سے پہلے، اور مومنین کے اظہار ایمان سے پہلے اور منافقین کے

وه نبيس يا ئي جاتيس -

لہذا بالقوہ کا صاف مطلب ہوتا ہے کہ شے کا وجود نہیں گرممتنع کہ ہے ہے نہیں تو نبوت بالقوہ کا مطلب وہی ہے جو علامہ سلوی نے پہلے ہیان کیا یعنی آپ ﷺ نبوت کے تمام تر کمالات کے حامل تھے۔ لیکن نبی خے دوسر نے بیان میں بالقوہ کا مطلب یہ بیان کیا کہ اللہ کے بال جا لیس سال تک پہنچنے سے پہلے مقام نبوت پر فائز تھے۔ جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ آپ ﷺ نبی تھے کیونکہ مقام نبوت پر فائز

- =

آگے علامہ سلوی صاحب قریم دورکرتے ہیں لیکن وہم تو رہا ہی نہیں۔ نہ وہم پہلے پیدا ہوا پہلے بیان میں موصوف نے بالقوہ کا صحح مطلب بیان کیا کہ آپ ﷺ کمالات نبوت کے حامل تھے۔ لیکن مقام نبوت پر فائز نہ تھے دوسرے بیان میں تشلیم کرلیا کہ مقام نبوت پر فائز تھے۔ بالقوہ کا مطلب ہوتا ہے شے کا وجود میں نہ ہونا۔ مگر صلاحیت اور استعداد کا پایا جانا مکالات کا پایا جانا صلاحیت اور استعداد ہے۔ المدينة المنوره

اورمقام نبوت پر فائز ہونا بالفعل ہے۔

علامه سلوی پیش گئے صاف چھنے بھی نہیں سامنے آتے بھی

تنہیں۔میرے پیارے علامہ سلوی صاحب جناب قبلہ شخ الحدیث

صاحب صرف اعلان کریں کہ

میں نے ''ہدایت المتذبذب'' میں جولکھاتھا کہ آپ ﷺ

پیدائش نی نہیں بلکہ ولی ہیں اور آپ جالیس سال کی عمر شریف تک

ني نبيس تنصه بالكل غلط لكها تقاله

بيرابلسنت كاكابرين كاعقيده ندتها بلكهميرامصنوعي عقيده تها

سیر بلی ، دبلی اور گولژه شریف کاعقیده نه تھا۔

میں اس باطل عقیدہ سے تو بہ کرتا ہوں بیرقر آئی عقیدہ نہ تھا

الله بدمد منافقين كاعقيده ہے۔

سے رجوع كرتا

ہوں اور ہیں نے اہلست عوام اور علماء اہلست اور مشاکح اہلست کو

اس باطل عقیدہ کے اظہار سے جوا پذاء دی اس پرسب سے دست

بسنة معافی طلب کرتا ہوں آئندہ مخاطر ہوں گا۔

## سچی توبه کے فواند

الرعلامه سلوی کی توبه کرلیل تواس سے حسب ذیل انہیں فوائد حاصل

موسطے\_(اورعمل مندانیان بھیشدائے فوائدکو منظرر کھتاہے)

- (۱) ان کے شاگر دمھی تو بہر لیں گے۔
  - (٢) حن كابول بالا بهوگا ـ
- (١١) ابلسنت مين علامه سلوي كاكهوبا موامقام واليس مو

جائے گا۔

- (١٧) بارگاه خدا سے یقیناً انعام عطا ہوگا۔
- (۵) قبروحشر میں بہتری ہوگی انجام اچھا ہوگا۔

### توبه نه کرنے کے نقصانات

اکرعلامہ سلوی بھی تو بہلی کریں مے تو اس سے حسب ذیل نفصانات بینی بیں (اور وانا انسان نفصانات سے بیخے کی تدابیرا هنیار کرتا

(۱) ۔ تو علامہ سلوی قیامت تک متناز عد تخصیت رہیں گے۔

ألمكة المكرمه

جس طرح اشرف علی تھا نوی (علیہ ماعلیہ) نے '' حفظ الایمان'' لکھ کراپے آپ کومتناز عہ بنایا اگر چہ بعد میں اپنے مریدین کے کہنے پر حفظ الایمان کی عبارت کو بدل دیا تھا اور ' تغییر العنوان' شاکع کی تقى مگروه نهرجوع شار موانه توبهر

علامه سلوی جلدی کریں وہ صاف اعلان کریں ورنہ خطرہ ہے کہ کہیں ان کا انجام اشرف علی تھا نوی جیبیا نہ ہوجائے۔

(۲) علامه سلوی کے شاگرد اور معتقدین سخت امتحان کا

شکار رہیں گے بے جارے جواب بھی نہ دے سکیں گے اور اپنے استاد کا ساتھ چھوڑ نا بھی مشکل ہوگا' ہمیشہ زوجہ معلقہ کی طرح رہیں

(۳) علماء اہلسنت کے لیے بھی مسلسل پریشان کن صورت

ر ہے گی ن

(۷) جتنے لوگوں کا عقیدہ بگڑ ہے گاسب کا بوجھ علامہ سلوی

کی گردن پررےگا (وفت پیری ایبا بوجھا تھا نامکن نہ ہوگا)۔

المكة المكرمه

#### علماءابلسنت كالجهترين كروار:

حضرت مولانامفتی محمدخان قادری زیده مجده نے غالبًا سب سے پہلے اس فتنہ کی سرکو بی کے لیے تحریری محافہ پر کر دارا داکیا۔علامہ سلوی کو حقیقت کشا مکتوب ارسال کیا۔ جن کا سلوی صاحب نے جواب تحریر کیا۔مفتی محمد خان قادری نے جواب الجواب لکھا اس کے بعد فریقین نے خاموشی اختیار کر الی ۔ حالانکہ مفتی محمد خان قاور کی پر لا زم تھا كەاس سلسلەكونىظى انسجام تىك يېنجا كردم كىنتے -حضرت مولانا مفتی شیر محمدخان (بھیرہ شریف) نے اس معامله کومنطقی انتجام تک بینجانے کا بیڑہ اٹھایا۔ بیڑہ مسمندر میں تھیل دیا مرج منجرهار کے چھوڑ دیا۔علامہ سلوی سے ہمارے شیرنے 'توب اوررجوع 'کے بچائے وضاحت طلب کرلی۔علامہ سلوی نے مضاو فسم کی وضاحتیں دیے گر ہمارے علامہ مفتی شیر محمد خان کوشا کدمطمئن ا كرديا ٔ اورمعامله طل ہونے كى ہجائے خاموشی اختيار كرگيا۔ تا ہم بیر تمام علماء مبارک باو کے مستحق میں کہ کم از کم

پیدانشی نبی ﷺ (جدادل)

انہوں نے اچھے کام کیلئے قدم تو اٹھایا 'اوروہ علاء بھی مبارک کے مستحق بیں جنہوں نے جرائت سے کام کیا اور خوبصورت مضامین لکھ کر علامہ سلوی کا ناطقہ بند کردیا۔ اور دلائل و برا بین کے انبارلگا دیئے۔ اگر بیعلاء 'علامہ سلوی کے علم وعقل اور بیانی صلاحیتوں سے خوف زدہ رہے تو شاید علامہ سلوی وضاحت در وضاحت کی ضرورت بھی محسوس نہ کرتے اور خدا جانے مزید کیا کیا جرائیں کر خاتے۔

## علامه سلوی کوسب سے پہلے ہندہ نے لوکا:

علامه سلوی نے پنجاب میں رائج ذکریاک،

" حق لا الله الا الله يا محمد سرور صل على"

ك بارے فتوى ديا۔ كه بيه ذكر خلاف شرع ہے مولانا محمد دين اسالوى (خدا إن پررحم كرے) نے سوہاوہ ہے " جماعت اہلست" كيا۔ كيا بيث فارم سے اس فتوى كو بلامشورہ شائع كيا اور جگہ جگہ تقسيم كيا۔ اس فتوى ميں بي بيبودہ جملہ بھى فذكور ہے كه " زیا معاملہ يا محمد سرورصلى اس فتوى ميں بي بيبودہ جملہ بھى فذكور ہے كه " زیا معاملہ يا محمد سرورصلى

علیٰ کا' نوبیکمات مہمل ہیں۔ (خداکی پناہ)

حالانکہ اس ذکریاک میں کوئی خلاف شرع چیز نہیں ہے۔ سی

ذكرياك بيرسيدمهرعلى شاه رحمة اللدعليه خودكرتے تنصے حضورخواجه قمر

الملة والدين علامه خواجه محمد قمر الدين سالوي رحمة الله عليه نے

عبدالرزاق جامی نعت خوان سے میدذ کر سنا۔ تو آپ پروجد کی کیفیت

طاری ہوگئی مگر سب سے بوی بات میں ہے کہ اس ذکر میں کوئی

خلاف شرع بات نہیں ہے۔

بندہ نے علامہ محدوین سیالوی کوکہا " کہنا م نہا دیبرظہور کے

خلاف آپ نے مجھ سے فتوی حاصل کیا'' ضلعی انتظامیہ جہلم کے

سًا منے مجھے بطور مفتی پیش کیا اور میرے ہی فتوی کی وجہ سے پیرظہور

کے خلاف FIR درج ہوئی۔ آپ علامہ سلوی سے کہیں کہ وہ اسپے

فتوی سے فورا رجوع کا اعلان کرنے! در تو بین آمیز جملہ سے تو بہ

الريد

محردین سالوی نے وعدہ کیا کہ وہ ایبا فورا کریں گے گر

ا محددین سالوی نو خودمشکوک قشم کاسنی تھا اور ہے اس نے پچھ کردار

ادا نہ کیا۔ وہ صرف پیرظہور کے خلاف کر دارا داکر تارہا۔ اور علامہ سلوی کے جرم پر پر دہ ڈالتارہا۔

منتجہ بید نکلا کہ علا مہسلوی نے رسول پاک ﷺ کو پیدائش نبی مانے سے انکار کر دیا۔ اب محمد دین سیالوی صاحب'انگلینڈ کے کسی شہر میں منہ چھپائے زندگی گزاررہے ہیں اور علامہ محمد اشرف سلوی سخت پریشانی کے عالم میں زندگی کے آخری سانس لے رہے ہیں انہیں اپنے باطل موقف کا کوئی عالم دین حمایتی اور تائید کنندہ میسر نہیں آرہا ہے اب سلوی صاحب پکاررہے ہوں گے۔

سلوی صاحب پکاررہے ہوں گے۔

#### کاش (

کہ محمد دین صاحب اس وقت علامہ سلوی کوآئینہ دکھا دیتے تو نوبت یہاں تک نہ پہنچی کی جن کے دوست ایسے لوگ ہوتے ہیں انہیں دشمنوں کی دشمنی سنے کیا واسطہ۔ان کے لیے محمد دین سلوی جیسے دوست ہی ہیڑ ہ غرق کرنے نے کیے واسطہ۔ان کے لیے محمد دین سلوی جیسے دوست ہی ہیڑ ہ غرق کرنے نے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔

مروادِتا ای او محمه رینا

پیدائشی نبی ﴿(بارازل)

المدينة المنوره

ألمكة المكرمه

## مفتی محرطیب ارشد:

بیرایک نے مفتی صاحب ہیں جوجنو لی پنجاب سے مجرات کے

ضلع میں براجمان ہیں۔ان کے ساتھ ضلع جہلم سوہن کے علاقہ کے

ایک حافظ صاحب ہیں جوایئے آپ کو بندیالوی کہلاتے ہیں۔ بیر دونوں ''اینوں میں است۔ گاء '…اور …'' غیروں میں

وررون کے مظہریں۔

معلوم ہوا کہ بیر دونوں بھی علامہ محد الشرف سلوی سے اسی

موضوع بعنی نبوت کے موضوع بر گفتگو کے لیے دینہ تشمیر ٹاؤن

تشریف لائے۔ بحث کا آغاز بھی نہ کر سکے اور صرف ناشنہ کھا کر دم

د با کرراه فرارا ختیاری -

تا ہم بدوونوں مبارک باو کے معاملہ

ا میں ان کی رَگ کھڑ کی تو تھی۔ ور نہ ایسے لوگ ' طلاق کے مسائل''

میں جو کہ فروعی مسائل میں سے ہیں مناظرہ کے لیے نیار ہو جاتے مین اور الزام تراشی پراتر آیتے ہی مشرق ومغرب کا سفرنشروع کر میں اور الزام تراشی پراتر آیتے ہی مشرق ومغرب کا سفرنشروع کر

دیتے ہیں'۔اورعقا کد میں خاموشی کوتر جیجے دیتے ہیں۔ عقا کد کے بارے میں سب کچھ برداشت کرتے ہیں۔اور

فقهی مسائل میں معمولی اختلاف برداشت نہیں کرتے۔اللہ تعالی

د ونو ل کوچ شعور ا ورعقیہ کی پختگی عطا فر مائے۔

## علامه سلوی کے دیگر شمعات کا از الہ:

غایر حرا میں وحی کے نزول کے وفت اور اس کے بعد کے حالات کو جونیج بخاری اور صحیح مسلم میں مذکور ہیں۔علامہ سلوی کو پیر شبہ ہے کہ بیرحالات اس لئے بنے اور بوجھاس لیے پڑا کہ آپ پر نبوت کی ذمہ داریاں عائد ہوگئیں تھیں ۔ علامہ سلوی کہتے ہیں کہ مطلق وی تو سیدنا موسیٰ الطّیکیٰ کی والدہ کی طرف بھی ہے تھی ۔ و الوحين آلي أم موسى "اور فرشنول كي طرف بهي اد يورجي ربيك الکی السمکوگرة "اور شهد کی کمکسی کی طرف بھی وحی آتی ہے۔ و اولی ربیک راکسی النیخل " ۔علامہ سلوی خود ہی جمہور اہلست کی طرف سے جواب دینے ہیں اور جواب کی تر دید کرتے ہیں۔

والانکه اس حوالے سے صورت بالکل واضح ہے کہ آقا کریم ازلی، پیدائش نبی ہیں۔ وی خفی کا آپ پر پہلے سے نزول جاری تھا۔ ذاتی شرف نبوت آپ کو پہلے سے حاصل تھا۔ نبوت برائے تبلیخ کا اظہار وی جلی سے غار حرامیں ہوا فرشتہ نے آپ کو دبوچا۔ کیونکہ 'تدوجہ الی الحق" سے''تدوجہ الی المخلق" کا معاملہ تھا۔ لہذا قلب کریم پر بوجھ کا پڑنا فطری اُمرتھا۔ اس میں پہلے سے نبی نہ ہونے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں جیسا کہ ہم'' نبوت ذاتی ''اور 'نبوت برائے تبلیغ'' کے بارے علماء کرام کے اقوال پیش کر پچکے ''نبوت برائے تبلیغ'' کے بارے علماء کرام کے اقوال پیش کر پچکے

## علامه سلوی کے ایک بہت پر سے اعتباہ کا ازالہ:

علامہ سلوی صاحب کو ریبھی اشتباہ ہے کہ امت ہی نہیں تو چالیس سال سے پہلے آپ ﷺ نبی کیسے ہوسکتے ہیں؟ جواب ریہ ہے کہ فقہ اکبر میں عقا کہ متعلقہ تو حید وصفات کے جوالے سے ریعقبیہ ہ ککھا ہے۔ علام سلوی ملاحظہ فرما نیں۔ وكان الله خالقاً قبل ان يخلقور ازقاً قبل ان يرزق

(شرح فقه اكبرصفحه 82)

الله پیدا کرنے سے پہلے خالق تھااور رزق دینے سے پہلے

رازق تھا۔

بیرتوا مام اعظم الوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کاعقیدہ ہے جوفقہ اکبر کے متن میں مذکور ہے اس کی شرح میں ملاعلی قاری نے جواس مقام پر ارشاد فر مایا۔ علامہ سلوی صاحب وہ بھی ملاحظہ فر ما کیں۔ ہم ب

فرماتے ہیں

وكان الله خالقا قبل ان يخلق اى يحدث المخلوق ورازقاً قبل ان يرزق اى يوجد المرزوق

ایعنی الله مخلوق ایجاد کرنے سے پہلے خالق اور مرزوق ایجاد کرنے سے پہلے رازق تھا۔

لفظ خالق بخلق سے اور رازق ، رزق سے بین بیں تو ان کا اطلاق

اللدنعالي پرمشنق منه کے وجو سے پہلے ہوا ہے۔

ملاعلی قاری وضاحت فر ماتے ہیں کہ

ولعل الامام الاعظم (رحمة الله عليه) كرر هذا المرام للاعلام بان هذا هوا لمعتقد الصحيح

الذى يجب ان يعتمده الخواص والعوام یعنی امام اعظم رحمة الله عله نے اس عقیدہ کا تکرار کیا بیہ بتانے سیلئے کہ یہی عقیدہ جیج ہے جس پرخواص اورعوام اہل اسلام کا اعتماد کرنا ضروری ہے۔اللہ مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے' خالق' کھااور الله مرزوق كو پيدا كرنے سے پہلے "رازق" كا۔ اور سيمجھنا كه مخلوق مہیں تو خالق کیسے؟ مرز وق مہیں تو راز ق کیسے۔ بیعقیدہ جی تہیں ۔ بیسوال بھی چے تہیں ۔

بهرعلامه سلوی خیال کر سکتے تھے کہ خالق 'کااور' رازق'

كالطلاق مجازأ موا مو گاتو ملاعلی قاری كااس سلسله میں ارشا د ملاحظه

أُرُب لكصة بين \_

وقال الزركشي. اطلاق نحو الخالق والرازق في وصفه سبحانه قبل و جود النحلق والرزق حقيقة. امام زرشى رمة الشعيان فرمايا 'خالق اور رازق جيا وصاف كا اطلاق خداوند عالم كا وصاف مين مجاز نبين بلكه حقيقت به اور آكو وجديان كرتے بين كه بيا طلاق مجاز كون نبيل .
"وايد ضا لو كان مجازاً لصح دفيه والحال ان القول بسانه ليسس خالفاً ورازقا وقادراً في الازل امر مستهجن لا يقال مثله"

( شرح فقدا كبرص 82)

لین اگراس اطلاق کومجاز قرار دیا جائے تو اس کی نفی شیخے ہوگ (چونکہ مجاز کی نفی شیخے ہوتی ہے) اور حالانکہ بیا نہتا کی قبیح قول ہے کہ وہ خالق، راز ق، قادر نہیں تھا۔ ملاعلی قاری، بعض لوگوں کے اس نظر بیہ کوشلیم نہیں کرتے جو کہتے ہیں منافلی قاری، بعض لوگوں کے اس نظر بیہ کوشلیم نہیں کرتے جو کہتے ہیں منافل میں خالق راز ق تھا مگرازل میں اس نے مخلوق کی خلق کر دی منافل میں بینظریواس لیے

لانه يودى الى قدم المخلوق

رینظر بیخلوق کوفند نیم بنا دے گا۔

حالانکہ مخلوق کے قدیم ہونے کا نظر پیصر بیجاً باطل ہے۔

أميد ہے كہ علامہ سلوى كے ذہن كا بوجھ اتر گيا ہوگا۔ ہمار ك

٢ قاكريم ها أمت كے بيدا ہونے سے پہلے وصفِ نبوت كے ساتھ

متصف تنھے۔ وی جلی نازل ہونے سے پہلے آپ نبی تنھے۔ بوقت

ولادت آپ نبی تھے۔ اور اس میں کوئی استحالہ ہیں۔ آپ بھی بالقوہ

نہیں کیکہ بالفعل نبی ہتھے مجازاً نہیں کیکہ حقیقتۂ نبی ہتھے۔ اور اس

عقیدہ کوا جمال اور تفصیل سے بھی تعبیر کیا جاسکتا ہے۔

جس طرح علم الہی کے حوالے سے ہماراعقیدہ ہے کہ ازل

میں وہ علیم تھا تو اس ارشاد کا کیا مطلب ہے؟

، رسردرر شامع الله الذين امنوا و ليعلمن المنفقين . و ليعلمن الله الذين امنوا و ليعلمن المنفقين

(العنكبوت آيت 11)

والثدا بمان والول كوضرور جاني گااور الثدمنافقين كوضرور

مانے گا''

اور بدارشا دکیا معنی رکھتا ہے؟

ورو و و رو رو و و و البحنة و كما يعلم الله الدين لجهدو

مِنكُم ويعلم الصّبرين (آلعران،آيت142)

کیا تمہارا میگان ہے کہتم جنت میں چلے جاؤ گے اور ابھی

تک اللہ نے تمہارے مجاہدین کو جانا ہی نہیں اور صابرین کو جانا ہی

نہیں ۔

لا محالہ علامہ سلوی بہاں پرجواب دیں گے کہ اللہ ازل میں

علیم تھا اور وہ مومنین ، مجاہدین ، صابرین اور منافقین کاعلم رکھتا تھا۔

ورنه جهل لا زم آئے گا۔لیکن جب مومنین ، مجاہدین ، صابرین اور

منافقین دنیا میں آئے تو پہلے اجمالی علم تھا اب تفصیلی علم ہے علم میں پچھ

تبدیلی ہیں۔اجمالی اور تفصیلی کا فرق ہے۔اس کو باطن اور ظہور سے

بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ بعض لوگ اس کو بینی بعد والے علم کو

امتحان لینے سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔

مكر بالقوة اور بالفعل والاقول كسى نے نہيں كيا كه الله پاك

مخلوق کی خلق سے پہلے بالقوۃ خالق بھا اور صابرین کے اظہار صبر

سے پہلے، اور مومنین کے اظہار ایمان سے پہلے اور منافقین کے

اظہار منافقت سے پہلے بالقوہ علم رکھتا تھا اور بعد میں بالفعل علم حاصل ہوا۔ ممکن ہے علامہ سلوی نے ایسی کوئی اصطلاح گڑھ لی ہو مہلے علامہ سلوی نے ایسی کوئی اصطلاح گڑھ لی ہو پہلے علاء میں سے سی کا ایسا قول نہیں ہے۔

# علامه سلوی کی طرف سے مرت کھی رسول کی خلاف ورزی اورا ہے مرشد یاک کی توجین

ایک سوال بیدا ہوتا ہے کہ علامہ سلوی جو کہ سی وقت اہلسنت کے ہیر و تھے اب انکی نگاہ میں زیر و کیوں ہو گئے؟
اس کا جواب علامہ سلوی کی اپنی ایک تحریر کی مدد سے پیش کیا جاتا ہے۔ بطور تمہید گذارش ہے کہ حضرت صاحبز اوہ عزیز احمہ و حسنه اللہ علیه کے وصال کے بعدیر و فیسر محمد مسعود نے '' ذکر عزیز'' کے اللہ علیه کے وصال کے بعدیر و فیسر محمد مسعود نے '' ذکر عزیز'' کے اللہ علیه کے وصال کے بعدیر و فیسر محمد مسعود نے '' ذکر عزیز'' کے

نام ہے آپ کے احوال اور سوائح حیات کا ایک خاکہ پیش فرمایا

ذکر عزیز کے ص 267 تاص 274 علامہ محمد اشرف سلوی

ا کے قلم سے تحریر ہوئے ہیں۔علامہ سلوی نے صاحبزادہ عزیزاحد کے

حوالے سے ایک واقعہ خود تحریر کیا ہے۔ اس واقعہ کا پس منظر صرف ا تناہے کہ دارالعلوم سیال شریف میں علامہ سلوی تدریبی فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ کسی بات پراہنے مرشد پاک حضور قمر الملة والدين خواجه محمر الدين سيالوى دميته بالمله عليه سي ناراض اورخفا ہوکر دارالعلوم سیال شریف کوچھوڑنے کامصم ارا دہ کرلیا۔ آ کے علا مہسلوی کے اپنے الفاظ ملاحظہ کریں۔ '' دارالعلوم سے اجازت لینے کامصم ارادہ کرلیا جاریا گ کھنٹے گذرے تو حضور شخ الاسلام قدس سرہ العزیز اوراپ کے صاحبزادگان مع حضرت صاحبزاده عزيز احراور چند ديگر احباب میری دارالعلوم والی ربائش گاه پرتشریف لائے میں باہرنکلاتو حضور التلام نے فرمایا" میں معذرت کے لئے حاضر ہوا ہوں مجھ سے ليه الفاظ ايك عزيز اور بچه بخصته موتے سرز د مو گئے تھے۔ مجھے اس پر د لی صدمه اور د که ہوا ہے میں معانی جا ہتا ہوں'' ذکر عزیز ص 270 المدينة المنوره

### تبصره

یہاں تک آپ نے واقعہ کا میر پہلو ملاحظہ فر مالیا کہ مرشد پاک سے ان کی رہائش گاہ پر معذرت طلب كرنے تشریف لائے۔اورواضح الفاظ میں فرمایا ''میں معافی جاہتا

ا بھی علامہ سلوی مجھ کہدنہ پائے تھے کہ ساتھ آنے والوں میں سے ایک صاحب نے فرما دیا۔معذرت کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ا ورقبول نہیں کرتا تو کیا ہے؟ سوال سیہ ہے کہ علامہ سلوی مرشد پاک کے معافی طلب کرنے کے باوجود کس موڈ میں رہے۔ علامہ سلوی كانيخ الفاظ ملاحظه كرين -

ومیں اس واقعہ کے بعد بھی (بعنی مرشد کے معافی طلب كُرُ فِي الله والمحالي وارالعلوم يسترصني كاراده يرقائم ربا"

معاملة جو بھی ہوا تھا اس کی باریکیوں میں جانا ہمارے لیے

مناسب نہیں لیکن مرشد پاک کے علامہ سلوی کی رہائش گاہ پر بمعہ صاحبزادگان تشریف لانے اور معافی طلب کرنے کے باوجود علامہ سلوی پر پچھا تر مرتب نہ ہونا اور اپنے ارادہ پر قائم رہنا ۔ کیا ظاہر کر رہا ہے؟ کہ علامہ سلوی کا دہاغ کیسا ہے؟ اسمیں افکار کیسے ہیں؟ اور علامہ سلوی اوب آ داب کی منازل سے دور کتنے ہیں؟ علامہ سلوی اوب آ داب کی منازل سے دور کتنے ہیں؟ میشد پاک میاتھ کیا سلوک تھا اور ان کی بات کو کتنی اہمیت دیتے تھے۔ کے ساتھ کیا سلوک تھا اور ان کی بات کو کتنی اہمیت دیتے تھے۔ علامہ سلوی کھتے ہیں

چنددن ای حالت میں گذر گئے تو بندہ کی درسگاہ میں تشریف لائے (صاحبزادہ عزیز احمد صاحب) اور جھے سے دریا فت فر مایا کیا پیمدیث شریف صحیح ہے؟

# من كذب على مععمدا فليعبوا ء مقعده من النار

(جو مجھ پر قصد اُجھوٹ بولے وہ اپناٹھ کا نا دوز خ میں بنالے۔) تو میں نے عرض کیا بالکل صحیح ہے۔ فرمانے بلکے مجھے رسول گرامی ﷺ کی اس حدیث کے سیح ہونے میں شک وشبہ ہیں تھا صرف اس لئے پوچھا کہ آپ کو اطمینان دلاسکوں کہ میں جو پھے کہنے والا ہوں وہ اس فر مان رسالت ﷺ کی گخائش نہیں سمجھا۔ جس میں ذرہ ہر کی بیشی کی گخائش نہیں سمجھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ میں کس قدر پریشان ہوں اسی پریشانی کے عالم میں سرور عالم ﷺ کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ حضور اکرم ﷺ کی بارگاہ والا جاہ میں آپ بھی حاضر ہیں۔ میں نے حضور اگر مظلی بارگاہ والا جاہ میں آپ بھی حاضر ہیں۔ میں نے حضور اس سے عرض کیا کہ آپ میرے لئے دعا فرما کیں تو حضور ﷺ نے آپ سے عرض کیا کہ آپ میرے لئے دعا فرما کیں تو حضور ﷺ

نے عرض کیا ہے جمیں اور دارالعلوم کوچھوڑ رہے ہیں اور کوچ کرنے کا عزم کئے ہوئے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا۔ ''نہیں ، انہیں یہیں رہنا جا ہے اور آپ ان کومیری طرف

سے کہددیں کہ اگر سیال شریف کا دارالعلوم چھوڑنے پرکوئی ضرر و

نقصان بننے گیا تو پھر مجھے گلہ نہ دینا'' اور منا جبزا دو عزیز احرصا حب نے ارشا درسول ﷺ سنانے کے

ابعد علامه سلوی کو پھر کہا۔

'' بیر آپ ﷺ کا ارشاد ہے اور آپ پر جھوٹ باندھنا جتنا سنگین جرم ہے وہ اس حدیث پاک سے ظاہر ہے اور بندہ کو اس کا علامہ عا

اپوراپوراعلم ہے اور اس سے زیادہ میں آپ کو کیاتیلی کر اسکتا ہوں''

#### تبصره

سی تو صاحبزادہ عزیز احمد کی طرف سے ارشاد رسول ﷺ پہنچانے کا معاملہ تھا۔علامہ سلوی پر اس کا کیا اثر ہوا۔ انہی کی زبانی برط ھئے۔

آپ کے (صاحبزادہ عزیزاحمہ) سیدعالم ﷺ کی طرف سے پہنچائے گئے اس فرمان کے بعد بندہ کے لئے کوئی گئجائش باتی نہرہ گئی تھی لہذا فوری طور پرجس ردعمل کے اظہار کا ارادہ تھا وہ ملتوی کرنامڑا

#### تبصره

قارئین کرام ایک طرف صاحبزاده عزیز صاحب کا بیان ، ارشاد رسول ﷺ بنانے کا انداز ملاحظه کریں دوسری طرف علامه

نسلوی کی ضدی طبیعت اور بہٹ وهرم مزاج کا جائزہ لیں۔مگر اراوہ میں تبدیلی محض وقتی اور فوری طور پر کی ۔ سیال شریف کے دارالعلوم میں قیام مستقل اور ہمیشہ کے لئے رکھنے کا ارادہ پھر بھی نہ کیا۔ بإئے نفس امارہ! تو بندہ کوکہاں تک لے جاتا ہے۔ ہے کہ علامہ سلوی نے ہمیشہ ہمیشہ دارالعلوم سیال شریف میں نذریبی فرائض سرانجام دینے کا فیصلہ کرلیا ہوگا۔ اور ہمیشہ ادھر قیام کرنے کامضم ارا دہ کرلیا ہوگا کیونکہ آپ کے لئے دارالعلوم سیال شریف میں قیام کرنے کے بارے صریح ارشا درسول على بيني كيا تھا۔ اور دار العلوم سيال جيوڑنے كى صورت ميں نقصان كامعامله بهى واضح تفار اگرعلامه سلوى واقعى سيالوى ہوتے تو مرشد یاک کی تشریف آوری کے بعد آپ سیال شریف سے کوچ کرنے کا إراده بدل ليته - كيونكه

> ے سجادہ رہین کن کرت ہیرے مغان کو ید کرسا لک نے جرنہ بودزراہ ورسم منزلہا

البيغ شخ كے ارشاد كے باوجوداور رسول پاك ﷺ كے ارشاد

گرامی کے باوجود کیا ہوا۔ علامہ سلوی کی زبانی ملاحظہ کریں۔
'' لیکن زیادہ عرصہ دارالعلوم کی خدمت سرانجام نہ دے سکا۔اس فرمان پرعمل درآ مدکی سعادت زیادہ عرصہ کے لئے حاصل نہ کر سکا۔ آپ کی خواہش و مرضی کے برعکس دارالعلوم سے چھٹی حاصل کرلی اور جامعہ نظامیہ (لاہور) چلاگیا'' ذکر عزیزے 272

### تبصره

یہاں علامہ کے دل ، د ماغ ، سوج وفکر کا ماتم کرنا ہی مناسب

لگتا ہے۔ اگر اہلسنت کے نز دیک ماتم جائز ہوتا ، تو میں اہل تشیع کا

ایک گروہ برائے ماتم اجرت پر حاصل کرتا جو کہ سرگودھا کے

دار العلوم جہاں علامہ سلوی آ جکل قیام پذیر ہیں۔ گیٹ پر کھڑے ہو

کر وہ گروہ سینہ کو بی ، زنجیر زنی کرتا اور دنیا کو بتایا جاتا کہ جوشن کو

صرت ارشاد رسول کے باوجود دار العلوم سیال شریف کو

چھوڑ دے جو نہ مرشد پاک شنے الاسلام کے معافی طلب کرنے کی

پرواہ کرے اور نہ آتا کریم کی کے ارشادگرامی کی پرواہ کرنے کی

اس کا بہی انجام ہوتا ہے۔ گر ماتم کا تو صرف لفظ استعال کرنا تھا ماتم کا تو جواز نہیں۔

لہذاتمام اہلسنت عاشقان رسول سے التجاہے کہ دعا فر مائیں علامہ سلوی ابہوں ابنی اپنے آپ کو علامہ سلوی ابنی اپنے آپ کو نقصان سے بیائیں۔ ساتھ ہی "تحقیقات سلوی" کوسمندر میں ڈبو دیں۔

علامہ سلوی جلدی کریں تو بہ کریں۔ مرشد پاک کے خاندان ہے معافی طلب کریں۔ مرشد خانہ پر بیٹھ جائیں وہ کریم اور سخی لوگ ہیں۔ انشاء اللہ معافی عظا ہو جائے گی۔ اور علا مہ سلوی کا انجام اچھا ہو جائے گا۔ بصورت ویگر اشرف علی تھا نوی جیسا انجام ہونے کا خطرہ ہے۔ کسی شاعر نے شاید اسی موقع کی مناسبت سے کہا ہے اینے مرکز سے اگر دور نکل جاؤگے افسانوں میں ڈھل جاؤگے

ا بی منی میں جانے کا سلقہ سیھو ا

سنگ مرمر پیر چلو گے تو تھسل جا ؤ گے

وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه نور الهدايات و خعم النهسايسات مسفيسط الانوار و فساتح الابصار و كساشف الاسرار ونبور الانوار سيد الابرار وحبيب السبار وبشيسر النفسفار لعباده الابرار و نذير القهار للمطالسيان النفسجار وعلى الله الااطهار واصحاب الاخيار.

ربسا تسقيسل منى الك الت السميع العليم وتب على الك الت العواب الرحيم

مفتى محودسين شائق باخى 17 مغمان المبارك (يوم البدر) 1431 م المدينة المنوره

# فجليات على كے فاص فاص لكات

قارئین کی سہولت کیلئے خاص خاص نکات ذکر کئے جاتے ہیں

جوآ قا کریم بھاکے پیدائتی نبی ہونے کوواضح کرتے ہیں

(1) آپ بھی نبوت کے بارے تمام انبیاء کرام الظیلااور

ان کی امتوں سے عالم ارواح کے علاوہ عالم خارج میں بھی عہدلیا

كيا ـ لهذاروزازل ـ الله الله كانبوت ثابت ـ الله

(2) آپ بھا کی رسالت زمانہ آوم الکیلاسے تا قیام

قیامت ہے بلکہ آپ کی نبوت آپ ﷺ کے زمانہ خلق سے ہی ثابت

ہے۔ لہذا آپ ازلی اور پیدائشی نبی ہیں۔

(3) آپ ﷺ نی مطلق رسول حقیقی اور شارع استقلالی ہیں

آپ کی نبوت وفت کے ساتھ مقیر نہیں ہرنی اور رسول نے آپ کی

نیابت میں اینے فرائض منصبی سرانجام دیئے ہیں

(4) آپ بر ہان خدا ، نور خدا اور رسول خدا ہیں آپ کی دنیا

میں آمد نظور برہان ، بطور نور اور بطور رسول ہوئی ۔ برہان پہلے تنے

نور پہلے نتھے یونہی آمہ سے پہلے رسول بھی تھے۔

(5) آپ بھی پر آن مجید کے بزول کا آغاز غار حرا ہے ہوا

لیکن قرآن مجید کا وجود پہلے سے ہے اسی طرح ہمارے آقا کی نبوت

جو کہ شرف ذاتی ہے پہلے سے موجود ہے۔

(6) حضرت عيني الطيلان البي بثارت مين آپ 日 كا

نام بعد میں لیا اور آپ کے رسول ہونے کا ذکر پہلے کیا۔ واضح ہے

آب کا نام نامی اسم گرامی پہلے سے موجود ہے اسی طرح آپ کی

رسالت بھی پہلے سے ثابت ہے۔

(7) آپ بھی صفات اربعہ ( اول آخر ظاہر باطن ) کے

ساتھ متصف ہیں لہذا آپ اول النبیین فی المخلق ہیں۔

(8) اولین و آخرین کو آپ ﷺ کی نبوت پر ایمان لانے

كا تقم ہے۔ اگر 40 سال سے پہلے آپ كو نبی تتليم نه كيا جائے تو

اولین کوآب کی نبوت پرایمان لانے کا تھم عبث ہوگا۔

(9) آب بھی آمداور بعثت کا ذکر قرآنی آیات اور

ا حادیث مبارکه میں جگہ جگہ وار دیاور بعثت کامعنی اعطائے نبوت

کسی لغت کی کتاب میں نہیں ہے۔ بیمعنی علامہ سلوی کا ایجا د کر دہ

-2

پس ان اجمالی نو 9 دلائل سے ثابت ہوا کہ ہمارے آقا ازلی اور پیدائش نبی ہیں و هذا هو الدمطلوب نسأل الله الهدایة والتوفیق

مفتی محود سین شائق ہائی 18 مضان السیارک (یوم البدر) 1431 م

# مصنف کی دیگرتصا نیف

- (۱) تفسیرسلطانی مکمل به پایج جلدوں میں به زیرطبع
- (٢) طريقت كے نير اعظم (سواخ امام ربانی مجددالف ٹائی)
  - (١٤) شاہراہ اسلام
  - (١٧) محفل ميلا دالني هيايية (ترجمه)
  - (۵) تبركات رسول الناتية (ترجمه)
    - (۲) محاسن کنزالایمان
      - (۷) فضائل رمضان
        - (۸) انوارعلم

جامعه مخد ومیه در بارشریف سوئیں حافظاں مخصیل گوجرخان ضلع راولینڈی ترقی کی راہ پر

## ﴿ رسم افتتاح ﴾

1998ء میں حضور پیرطریقت ، رہبرشریعت ، قبلہ جاجی محمد عبدالوا حد

المعروف حاجى بيرصاحب سجاده نشين آستانه عاليه نقشبند بيرسلطانيه كالا ديوشريف

جہلم نے اپنی پر کیف دعا۔ سے جامعہ کی تعمیر کا افتتاح فرمایا۔

دارالعلوم کے 12 کمرے تغییر ہو چکے ہیں۔اور بزرگوں کے

2 در بار بھی تغیر ہو چکے ہیں۔ایک کنوال پانی کی ضرور یات پوری کرنے کے

لیے کھدوایا جاچکا ہے۔ مسجد کی تغییر نو پھیل کے مراحل میں ہے نشاندہی کے لیے

بیول کلر روڈ پر'' بہتی گیٹ'' تغمیر ہو چکا ہے۔ 20 طلباء قرآن مجید دارالعلوم

ے خفظ کر کیے ہیں۔ سینکڑوں بچے اور بچیاں ناظرہ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر

نیچے ہیں۔اب دارالعلوم میں جدید تعلیم کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ برائمری

اور مذل کے امتحانات بچوں نے %100 کامیابی کے ساتھ یاس کیے۔

# ﴿ احباب وارالعلوم كى ترقى كيلي و حاكور بيل ﴾

حا فظ محمر إن باشمي (ناظم اعلى دارالعلوم)

0300-9120291

### ققريظ (منكوم) وما مُدخليات على في رو تحقيقات سلوى

از بيرطريقت حضورخواجه فخرالها دات مسيد ولشا و سين منصور دامت بركاتهم العاليه

سجاد ونشين آستانه عاليه شكر يله شريف مجرات

تحقیق کا شاہکار ہے ''علمی تجلیات'' من سمی جس کے سامنے ''التھیقات''

حضور ﷺ کی نبوت ازلی ہے پیدائش ہے گواہ ہیں جس پیہ قرآنی آیات

عقلی و نقلی دلائل ایک طرف موجود ہیں بکٹرت حضورﷺ کے ارشادات

منطقی و نقهی جواب بیں حاضر کھول کر دکھے لو بورے حوالہ جات

کرے شواہر کو جو نہ نشلیم ہے لبادۂ بشریت میں چھپا بد زات

کثرت علمی لے ڈوبی ہے بہتوں کو ابلیس سے ہوئی ہے جس کی شروعات

حضور ﷺ کی عظمت نہ رکھی جس ملحوظ ظلمت کی جھا گئی ہے اس بیہ مات

احرّامِ رسول ﷺ کا نہ رکھا جس پاس شقاوت سے ہوئی نہ اس کی نجات

اسلاف کی تحقیق سے ہوئے جو منحرف منڈلار ہے ہیں گرد اُنکے خطرات ہی خطرات

کل گیل بحث کا بیر اِک نیا باب کم نہ تھیں پہلے سے خارجیوں کی ہفوات

حیب محیر سلوی تحقیق ' کے اندھیرے شاکل کے قلم سے جب پھلے انوارات رکھتے ہیں حرف جو حضور ﷺ کی شان پر یائیں کے مصور کیے وہ آپ کی شفاعت

نقير: سيّدولشا دسين منصور ( فكريله شريف مجرات ) 18 رمنهان الهارك

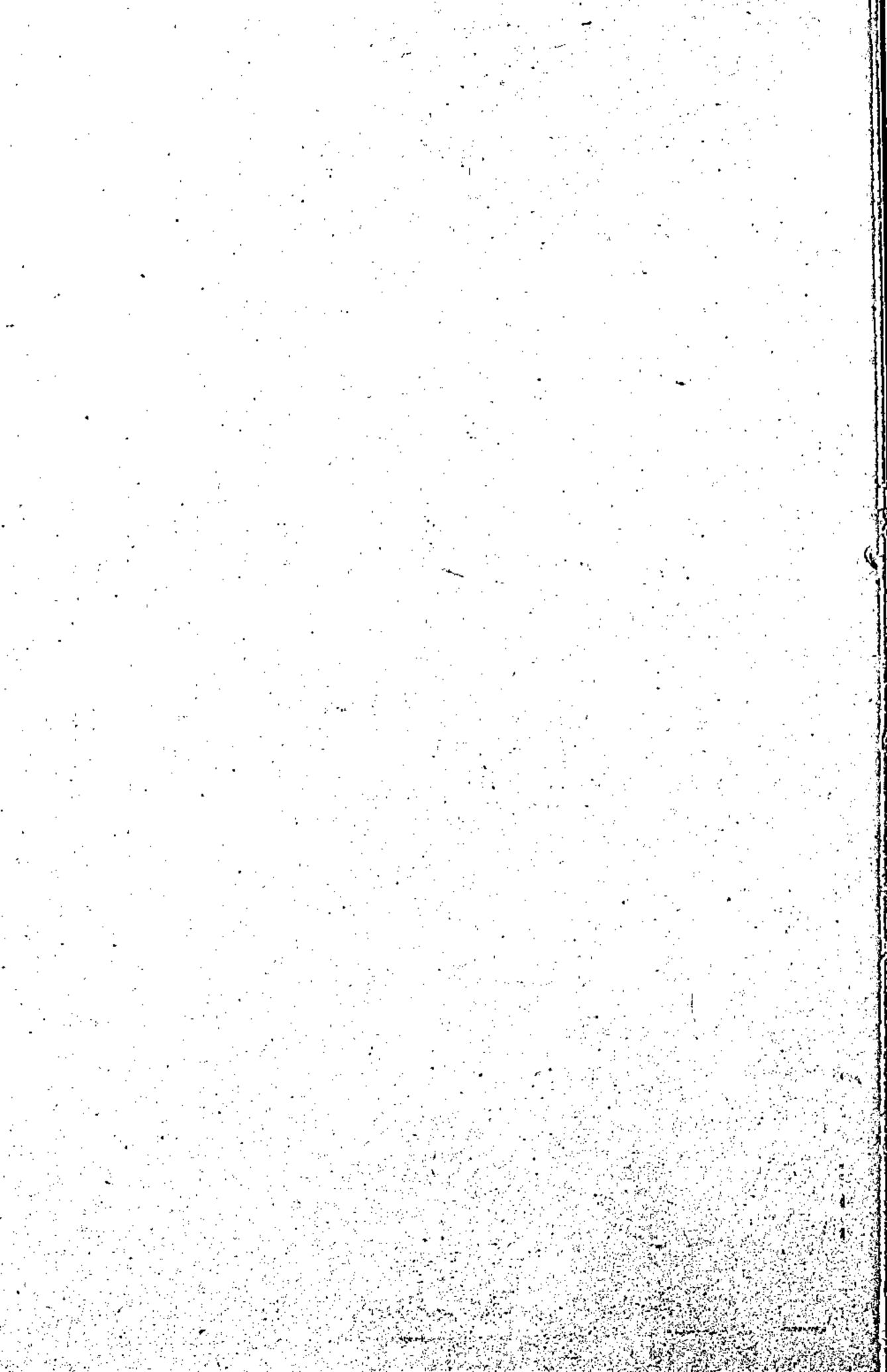

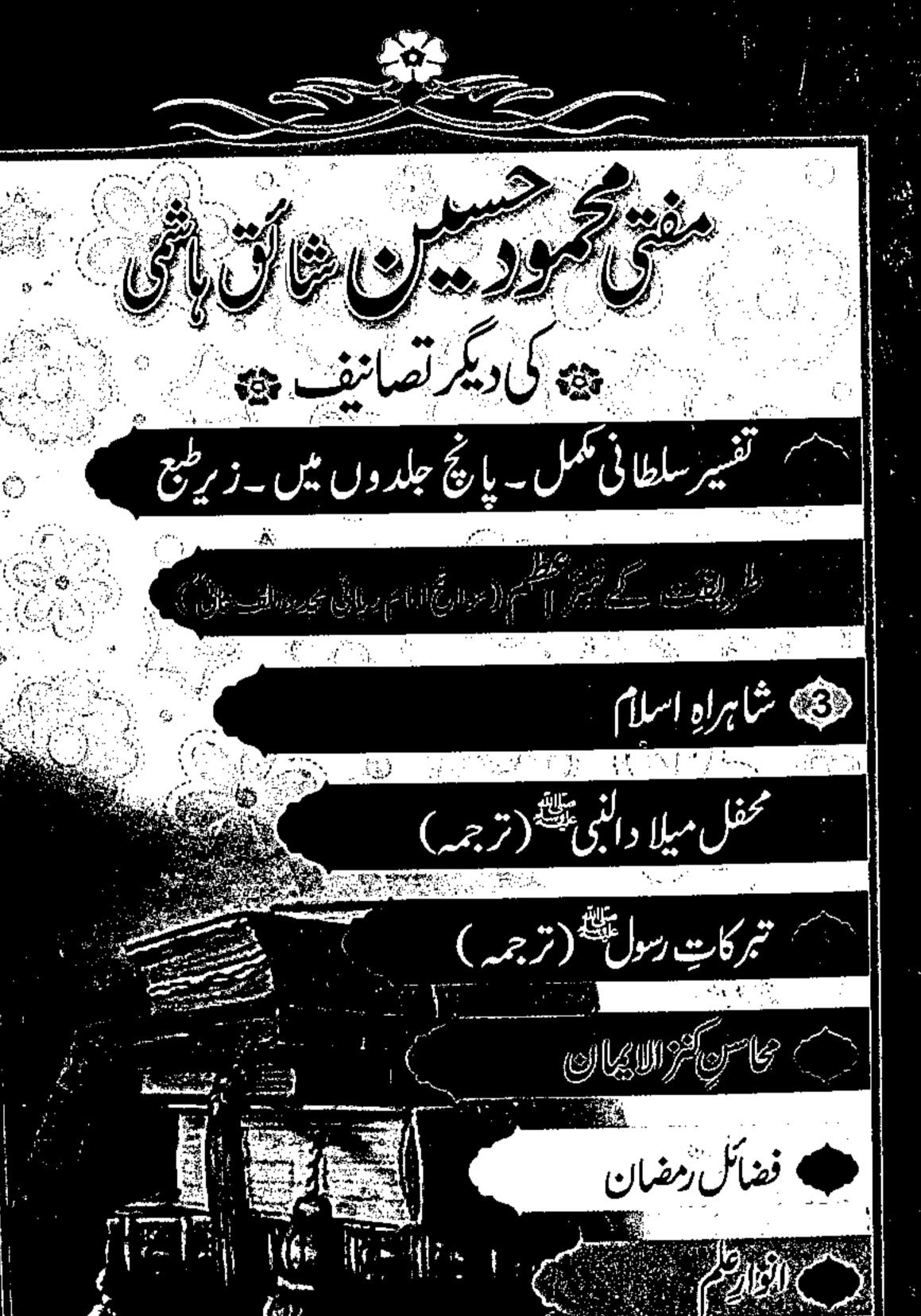

Manzar-e-Islam Printers 0300/0321-9429027 042-37214940